# يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان



41 912110 ياصاحب الزمال ادركني"



ندرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گنب (اردو) DVD اسلامی گنب (اردو) و بیجیٹل اسلامی لائبر بری

SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com

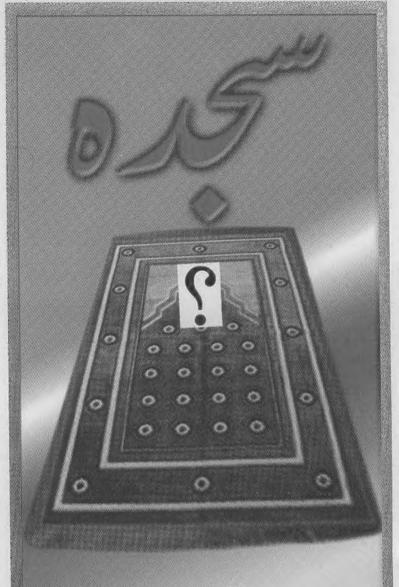

سيدالعلماء سيدعلى فقى النقوى اعلى الله مقامه

# سركارسيدالعلماء آيت الله الحاج علامه سيدعلى في النقوى اعلى الله مقامه



(معراج نماڑ) کن چیزول پردرست ہے

مرتبه: سيدانيس عباس رضوى

#### 4 4

مقالہ : سجدہ کن چیزوں پردرست ہے

تأليف : سركار سيدالعلماء آيت الله

علامه سيدعلى فقي النقوى اعلى الله مقامه

تعاون : جناب سيدقائم مهدى صاحب

كمپوزنگ: بشكرية كنيرفاطمه صاحبه

طبع اول: جمادي الأول ١٣٢٢ ه

: اگت ۱۰۰۱ء

تعداد : ۱۰۰۰

قيمت : ۲۰ روپيير

公公

طنے کا پیتہ: عابدنا وَن، بلاک ۲، گلشن اقبال، کراچی۔ فون ۱۹۹ ۲۹ ۹۹ بسم الله الرحمٰن الرحيم (ازجاب يرتنيم زيري، نيوجري، امريك)

نگاہ قرآن میں عبادت مقصد تخلیق جن وانس، عبادت کی معراج نماز اور تعمیل نماز سجدہ ہے۔ بیر مجدہ بی توہے جواطاعت پردرگار کا مظہرہا اورا گرحقیقی معنوں میں ادا ہوجائے تو عبد کیلئے تو حید خدا میں مخلص ہونے کا شہوت بھی ہے۔

تحدہ ہی وہ شئے ہے جو مخلوقات میں معصوم اور ملعون میں امتیاز قائم کرتا ہے۔ جس نے سجدہ کو قبول کر کے سرتشلیم ٹم کر دیا اس نے اظہار اطاعت کیا اور جس نے سحبدہ کواپئی خواہش کے تحت رد کر دیا واجب اللعن قرار یایا۔

عظمت مجده کو بھے کیلئے دو امور کا جاننا ضروری ہے: اولاً تو یہ کہ بحدہ کو اداکرنے والا کون ہے، خانیا یہ کہ بحدہ کس مقام پر کیا جار ہا ہے۔ عرش اللی پر کیا جانے والا سجدہ، بیت معمور میں کئے جانے والے سجدے، خانۂ خدا میں کیا جانا والا مجدہ اور ایک عام مقام پر کئے جانے والے سجدے کہ خانۂ خدا میں کیا جانا والا مجدہ ایدا سجدے میں بلندی اور عظمت کا والے سجدے کہ میں بلندی اور عظمت کا والے میں میزلت مجدہ کا مقام ہے۔ مختصریہ کے عظمت مجدہ کا باطنی سبب میزلت مجدہ گزار ہے جبکہ فلا مری طور پر مقام مجدہ باعث کمال قرار یا تا ہے۔

چونکہ مذہب اسلام اپنی شریعت میں طواہر کو جمت قرار دیتا ہے اس لئے اس بارے میں کہ بجدہ کس مقام پر کیا جائے کہ اس کی فضیلت و منزلت بڑھ جائے ، مستقل نصوص وار دہوئی ہیں ۔عرض مقصد مید کہ بجدہ کس جگہ پر کرنے کو ترجے دی جائے ہے کوئی اجتہا دی مسکلنہیں ہے جس میں مختلف آراء و نظریات کی گنجائش ہو بلکہ بیمتواتر احادیث کے ذریعہ سنت رسول اکرم کے ٹابت ہے۔

تمام سلمانوں کے پاس رسول اکرم کی پیمتفقہ صدیث، صَلُو کما رَایمُونی اُصَلَی نماز اس طرح پراهو بھے بھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، موجود ہے۔اختلاف کی وجه صرف سیای ہے۔صدر اول میں اجزائے زمین پر بجدہ ہوتا رہااور ہاتھ کھول کرنماز پڑھی جاتی رہی اور الل مدینداس برخی سے عمل بیرارے لیکن ۱۳۲ھ میں جب بن عباس جو عجی درباری ثقافت کے دلداده تتحاقتدار برقابض ہوئے اور عہدہ قضا فقہاءاوران کے شاگردوں میں تقتیم ہونے لگا توفقة اسلامی اس درباری فقد كے تابع بوتی گئ اور نه صرف برقتم كے فرش ير بحده بونے لگا بلكه ہاتھ بھی بندھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جوسلم علاقے عباسیوں کی دستبردے آزاد رہے وہاں آج بھی نماز ہاتھ کھول کر پڑھی جارہی ہےاور بجدہ فرش زمین پر ہور ہا ہے۔ اگر میمکن نہ ہوتو ہے بطور سجده گاه استعال ہوتے ہیں۔مرائش، تینس،لبیا، تائجیر یا،الجیریا،ماریطانیہ،گھاتا،آئیوری کوسٹ وغيره ايسے ممالك بيں جہال مسلمانوں كى كثر تعدادة بادى \_ يہال خلافت عباسية قائم نه وكى اور ده صدراول کے طریقت نمازیری عامل ہیں۔ یہاں جائے نماز عمو ماعمودی کی بجائے افتی طرز پر بچھائی جاتی ہےاور دوصفول کے درمیان اتن جگہ خالی رہتی ہے کہ بحدہ فرش زمین بر ہی ہو۔ان ممالک میں اگرکوئی ہاتھ یا ندھ کرنماز پڑھے اور قالین پر بجدہ کرے تواہے جیرت کی نظرے ویکھا جاتا ہے۔

اس کتاب کی اشاعت اس لئے بھی ضروری تھی کہ مغربی ممالک میں آباد شیعہ حضرات اکثر عامنہ المسلمین کی مساجد میں نماز اداکرتے ہیں۔ میٹل اتحاد بین المسلمین کی خاطر بذاتہ بہت مستحن ہے لیکن چونکہ ان مساجد میں مجدہ گاہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا اس لئے ان کیلیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی شئے اپنے ساتھ رکھیں جس پر مجدہ درست ہو تا کہ ان کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بھی چاہئے کہ اتباع سنت کی خاطر تحقیق کے میدان سے گذریں اور شالی افریقد کے مسلمانوں کا طریقد اپنالیں تو سارا عالم اسلام نماز کی حد تک یکساں نظر آئیگا اور یہ فرقہ پرتی کے بت پرایک ضرب کاری ہوگی۔

آیت اللہ سید علی نقوی النقوی قدس سرہ شریف برصغیر کے عظیم نقیہ و محق سے ۔ ان کے قلم اعجاز رقم نے بے شار تصنیفات و تالیفات کی صورت میں جولانیاں دکھائی ہیں ۔ زیر نظر کتاب در حقیقت خاک پر مجدہ کرنے کی نا قابل تر دید سنت پیمبر اعظم کے بارے میں شخصی ہونے کے باوجود اسے متکلمانہ طریقہ میں تحقیق ہے ۔ کتاب کی خوبی ہے ہے کہ موضوع کے فقیمی ہونے کے باوجود اسے متکلمانہ طریقہ سے تابت کیا گیا ہے۔ خدامحتر م سید قائم مہدی صاحب کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے اس فیمتی مقالے کی اثنا عت تائی کا اجتمام کیا۔

تسنيم زيدي

بسم الله الرحمٰن الرحيم (از حجة الاسلام والمسلمين حاج سيد حسين مرتضى مدخله العالى)

الله تعالیٰ کی نه ختم ہونے والی حمد وثناء اوراس کے خلیل ابراہیم ٹیز محمصلی الله علیہ و آلبوسلم اوران کی آل پرمسلسل ورود وسلام کے بعد:

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کو ہڑی اہمیت حاصل ہے اور نہ جانے کیوں اس نے بار بار

یہ کہا ہے کہ میں نے تمام چیزوں کو پانی سے زندگی عطاکی ہے لیکن می کو اس نے اپنی بارگاہ میں

ایک خاص مزرات و تقرب عطاکیا ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں می کا ذکر آیا ہے ہڑے

آب و تاب ہے آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان علق کرنے کا ذکر کیا تو

ہڑے کہا

## فتبارك الله واحسن الخالفين

كتنا بابركت إده الله جوطال كرنے والوں ميں سب سے اچھا خالق ہے۔

حالانکداس کے علاوہ خلق کرنے والا ہے بی کون؟ دراصل یہاں اس کی مرادینیس ہے کدہ خلق کرنے والوں سے اپنامقا بلد کرے، بلکداس جملہ میں پیلذت اور گہرائی ہے کدوہ میہ بتانا چاہتا ہے کداب تک تخلیق کے سلسلہ میں اس نے جس کمال قدرت، ندرت اورائے کا اظہار فرمایا ہے اس میں اپنی میہ قدرت و ندرت و انکے اسے سب سے زیادہ پسند ہے۔

ر موج میں میں ایک میں معرف و مورت و ابھ اسے سب سے ریادہ پسد ہے۔ اس لئے اس کواپی اس تخلیق پر بھی انتا پیار آیا کہ اس وقت تک کی تمام مخلوقات کے

سردارول لینی فرشتون کواسے ادب، پیار، اوراطاعت کا مجدہ کرنے کا حکم دیا۔

تاریخ تخلیق و عبودیت میں سب سے پہلے ای مجدہ کاذکر ملتا ہے اور بیا شارہ بھی ملتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتے اور دوسری مخلوق فقط شہیع و تقدیس ہی کرتی تھیں، جب ہی تو فرشتوں نے مجدہ کے جواب میں بینہیں عرض کی کہ ہم تجھے مجدہ کرتے ہیں اسے کیے مجدہ کریں؟ بلکہ بیعرض کی کہ ہم تیری شیع و تقدیس کرتے ہیں اور بیانساد پھیلانے والا ہے۔ بہر حال اس مختر تمہید ہے اس تکتہ کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ مجدہ اور مٹی کا آپس میں بہت گہر اتعلق ہے۔ بیتحلق ابدی اور سریدی ہے، لیتی سجدہ کی تخلیق مٹی کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہے۔ مٹی کو انسان کے بیکر میں شمولیت کے سبب سیاعز از ملا کہ اس پر شصرف مید کم فرشتہ بجدہ کریں بلکہ فرشتوں ہے بلند انسان خود بھی جب اللہ کے حضور مجدہ ریز ہوتو اس مٹی پراپی بیشانی رگڑے جو اس کے جسم وجان کا بڑتو ہے۔

مرحوم آیت الله علامه سید علی آلت و کار مالی الله مردی آلت کردار الله یت محمده اور می کاس ابدی اور مردی تعلق کوا حادیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ، سیرت و کردار الله یت مصمت و طهارت علیم السلام ، سیرت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم ، سلف صالحین و علاء اسلام کی سنت و تحقیق کے حوالوں سے بوی خویصورتی سے بیان فر مایا ہے۔ علامہ مرحوم کی اس کماب متطاب کو بجا طور پر محترم و مرم جناب سید قائم مهدی صاحب مسلمانان پاکتان اور دانشوران عصر حاضر کے حضوراس جذب کے ساتھ عند رکردہ ہیں کہ وہ اس کے مطالعہ سے فکر و ممل کے شئے انقوں تک رسائی حاصل کریں اور الله تعالی کے حضور اسے بحدول میں مزید خلوص اور رجا و بیدا کر کے اس کے مطالعہ بندوں میں مزید خلوص اور رجا و بیدا کر کے اس کے ان مخلف بندوں میں شامل ہو جا کیں جن پر شیطان کی گرفت ممکن نہیں ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مرحویین کی مغفرت فر ماکر ان کے درجات کو بلتد فر مائے ، نیز ہم زندوں کوزندہ دلی عطافر ماکر ہماری لفزشوں کو معاف کرے اور ہمیں اسپنے احکام کو بچھ کردل کی گرائی اور خلوص کے ساتھ اپنی اطاعت اور خدمت خلق کی توفیقات سے نوازے۔

آمین سید حسین مرتضلی ۱۸ جمادی الاول ۱۳۲۲ هد بمطابق ۹ اگست ۲۰۰۱ء

# سركارسيدالعلماءآيت الله الحاج علامه سيدعلى في النقوى اعلى الله مقامه

ستجدہ (معراج نماز) کن چیز دل پر درست ہے حکم سجدہ فقہ جعفری میں

پہلے فقہ اسلام میں تعلیمات اہل بیت کرام علیہم السلام کی رو سے جو مجدہ کا حکم ہے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ احادیثِ اہلسنت سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔

معلوم ہونا جائے کہ فقہ جعفری میں بجدہ کے لیے تھم میہ ہے کہ بجدہ زمین کے کی بُورِ پر
ہونا جائے یا الی شے پر جوز مین سے روئیدہ ہوتی ہے بشر طیکہ وہ کھانے یا پہنے میں صرف نہ ہوتی
ہو۔ پتے پر بجدہ کے لیے بیٹر طائبیں ہے کہ خاک اور لکڑی موجود نہ ہو بلکہ اگر وہ موجود بھی ہوتب
بھی پتے پر بجدہ جائز ہے مگر ہاتھ کی تھیلی پر بھی بالاختیار بجدہ جائز نہیں ہے بلکہ صرف اضطراری شکل
میں پشت وست پر بجدہ کا عظم ہے۔ نیز کا غذ (سادہ) پر بجدہ درست ہے۔ اس کے علاوہ کی شئے
پر بجدہ درست نہیں ہوسکتا۔

ای بناپروہ پھر جوسٹے زمین کا بُو ہوتے ہیں ان پر بجدہ درست ہے لیکن زمین کے اندر جو پھر پیدا ہوتے ہیں لیعنی معد نیات میں داخل ہیں ان پر بجدہ نہیں ہوسکتا کیونکہ ان کی نوعیت تبدیل ہوگئ ہے اور اب وہ زمین کے جُو کی حیثیت نہیں رکھتے فرش اگر چٹائی کا ہوتو اس پر بجدہ درست ہے کیونکہ وہ زمین کے نبا تات ہے بنا ہوتا ہے لیکن قالین یا دری وغیرہ پر بجدہ درست نہیں اس کئے کدوہ اون یا سوت دغیرہ الی چیزوں سے بناہوتا ہے جوز مین اور نیا تات زمین کے دائرہ سے خارج میں۔

اب اس موضوع پر تفصیلی روشی ڈالی جاتی ہے جو ہر طالبِ تحقیق کے لیے نشانِ منزل بن عمق ہے۔

## ىجىدە گاە كى ضرورت اوراس كى نوعيت

انسان اگر صحرا ہیں ہے، فرشِ زین اللہ کا پیدا کیا ہوا سامنے موجود ہے جو طاہر بھی ہے تو اے علیحدہ ہے کی بجدہ گاہ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ شہری زندگی ہیں آ دمی اکثر کر سے وغیرہ ہیں ایک جگہ ہوتا ہے جہال فرش بچھا ہوا ہوتا ہے اس لیے آسانی کے لیے مٹی کی ایک ٹکی ی بنا کر ساتھ رکھی جاتی ہے کہ کی بھی مقام پر نماز پڑھتے وفت اسے سامنے رکھ لے اور اس پر بحدہ ہوجائے۔ شیعوں کی مجدول میں ککڑی کی بجدہ گاہیں نظر آ کیں گی۔ بھی پٹھا سامنے رکھ کر بحدہ کو ایا جاتے ہے۔ بھی ورخت سے بنا تو ٹر کر اس پر بحدہ کر لیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ بحدہ گاہ کا سامنے رکھ کا میں اس نے رکھنا (معاذ اللہ) اس کی پر شش کے خیال سے نہیں ہے ملکہ اس شرط شرع کے حصول کی سامنے رکھنا (معاذ اللہ) اس کی پر شش کے خیال سے نہیں ہے بلکہ اس شرط شرع کے حصول کی ماطن ہیں اور علمائے امامیہ بھی اس پر شفق ہیں۔

# احاديىثِ معصومين عليهم السلام (1)

قال ابوعبدالله لا تسجد الاعلى الارض اوما انبتت الارض الاعلى القطن والكتان-

''امام جعفرصادق '' نے فر مایا کہ مجدہ کروصرف زمین پر بیا اس شئے پر جوز مین سے روئیدہ ہوتی ہے۔ سوائے روکی اور کتان کے'' (چونکہ بید دونوں چیزیں لباس میں

استعال ہوتی ہیں )۔

اس صدیث کو تقد الاسلام کلین نے فروع کافی 'کتاب الصلوۃ باب ما سجد علید وما کیرہ ( مطبوعہ نولکشور پریس کھنو ۱۳۰۴ء) میں اور شخ الطاکقہ ابوجعفر طوی نے الاستبصار باب السجو دعلی القطن والکتان (مطبوعہ مطبع جعفری کھنو 'ج اص ۱۹۸) میں درج کیا ہے۔

(٢)

'' ذرارہ کی روایت امام محمد باقر سے ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کیا تارکول پر مجدد ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا 'نہیں اور نہ لباس پر خواہ سوتی ہواور خواہ اوئی اور نہ ذی حیات کے کسی جز پر اور نہ کھانے کی چیز پر اور نہ دمین کے بھلوں میں سے کسی پر اور نہ کسی تھے کے گیڑ ہے پر۔''
میر مدیث بھی نہ کورہ بالا دونوں ماخذوں میں ہے (فروع کافی ص ۱۹۵ استبصار جا استبصار جا

(m)

قضیل بن بیاراور برید بن معاویدی روایت ہے(امام محمد باقر اورامام جعفرصادق ) دونوں میں سے کسی ایک سے کہ آپ نے فرمایا 'مصلیٰ جو بالول کا بیااون کا ہواس پر کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ مجدہ زمین پر کرئے ہاں اگر مصلیٰ ایسی شئے کا ہے جونبا تات میں داخل ہے تواس پر کھڑ اہونا بھی درست ہے اور مجدہ کرنا بھی۔''

اسے بھی کلینی اور شیخ الطا نُفہ دونوں ہی نے درج کیا ہے (فروع کافی ص ۱۹۵ وراستبصار جاص کا باب السجو دعلیٰ ٹی لیس علیہ سائر البدن)

(r)

''حماد بن عثان کی روایت ہے امام جعفر صادق میں کے حضرت نے فر مایا سجدہ زمین سے روئد وہ ہونے والی چیزوں پر ہوتا ہے۔ سوائے اس کے کہ جو کھانے یا پہننے میں استعال ہو'' اس حدیث کوشنخ صدرق محمد بن علی بن بابویه فتی نے اپنی کتاب من لا یحضر و الفقیه باب مالیسجد علیه و مطبوعه کفتو کستو کستو کستو ۱۸ میں درج فر مایا ہے۔

'' یاسرخادم سے روایت ہے کہ امام علی نقی " کا گز رمیری جانب سے ہوا اس حالت ش کہ میں نماز پڑھ رہا تھا ایک طبری (چٹائی) پر اوراس پر میں نے بحدہ کے لیے ایک دوسری چیز رکھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا اسی پر کیوں مجدہ نہیں کرتے؟ کیادہ نہا تات زمین نے نہیں بی ہے؟''

(Y)

" درارہ کی روایت ہے امام باقر وصادق علیہم السلام میں کسی ایک ہے میں نے عرض کیا کہ ایک ہے میں نے عرض کیا کہ ایک ٹونی یا عمامہ پہن کر تجدہ کرتا ہے (جس سے پیشانی کا اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا ہے) آپ نے فرمایا تھوڑی تی پیشانی اگرز مین سے مس ہوتی ہے اس حصہ میں سے جودونوں ابر واور سرکے بال اگنے کی جگہ کے درمیان ہے تو بس میکا فی ہے ''

اے بھی جناب شنخ صدوق نے من لا محضر والفقیہ (ج اص ۸۷) میں درج کیا ہے۔ (۷)

'' علی بن ربان کی روایت ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے امام تھر باقر اس کے پاس خط کھا اور مدینہ کی جانمازوں کے متعلق دریا فت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو درخت کی چھال سے بنائی گئی ہوں ان پرنہیں۔ ہمارے بنائی گئی ہوں ان پرنہیں۔ ہمارے بعض ساتھیوں کو خیوطہ کے لفظ میں تامل ہوا تو میں نے عرب شاعر کا شعر پڑھا جس میں بیلفظ آیا ہے۔ فروع کافی صفحہ 190۔

 $(\Lambda)$ 

"علی بن جعفر کی روایت ہے اپنے بھائی امام موی کاظم علیہ السلام ہے کہ کوئی شخص کے بھور پر جوز مین سے اُگی ہوگئی ہوتو کے بھور پر جوز مین سے اُگی ہوتو

کوئی حرج نہیں اور گھاس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں (چونکہ مجبور ماکولات میں داخل ہے اس لیے اس پر سجدہ درست نہیں البذا وہاں اس کی قید لگائی کہ بیٹانی زمین مضل ہو) فروع کافی صفحہ ۱۹۲۔

(9)

محمہ بن حسین کی روایت ہے کہ جمارے ایک ساتھی نے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس خط لکھا کہ شیشہ پر مجدہ بوسکتا ہے یا نہیں؟ ان کا بیان ہے کہ اس خط کو جیجنے کے بعد ججھے نصور جوا کہ شیشہ تو نہا تات ہی ہے بنتا ہے لہٰ ابجھے اس کے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی ۔ حضرت نے جواب میں تحریفر مایا کہ شیشہ پر مجدہ نہیں ہو سکتا، چاہے جہیں ریافصور ہو کہ ریز باتات ہے بنتا ہے گر وہ تو نمک اور ریگ سے بنتا ہے اور ان ووٹوں کی حقیقت تبدیل ہوگئی ہے ( لیعنی وہ زمین کا جز

## أتمه معصومين كأثمل

ان اعادیث سے مجدہ کے متعلق جی طرح کی پابندی کا اظہار ہوتا ہے۔ ای کے مطابق آئم معصوبین علیم السلام کام ل کی تھا چنا نچہ لوسف بن ایتھوب کی روایت ہے۔
رأیت اساعبدالله علیه السلام یسوی الحصافی موضع سے دہ۔

''میں نے امام جعفرصادق'' کو دیکھا کہ آپ تجدہ کرنے کی جگہ پرسگریزے کچھا رہے تھے۔''

اسے شیخ صدوق ملے من لا محضر ہ الفقیہ (ج اص ۸۷) میں درج کیا ہے۔ دوسری روایت عبدالملک بن عمر د کی ہے جے ثقعہ الاسلام کلینی ؒ نے فروع کافی (ص ۱۹۷) میں درج کیا ہے۔

رأيت ابا عبدالله عليه السلام يسوى الحصاهين ازادالسجود

علی بن محیل کی روایت ہے۔

" بین نے ام جعفر صادق کودیکھا کہ جب مجدہ کر کے سراٹھاتے سے تو نگریزوں کو پیشانی سے اپنی تھی پر الحق سے "

### فليفه تشريع

ہمارے آئم معصوبین نے بحدہ کی ان شرا کھا کا کہ زمین بیا زمین سے اگنے والی چیز ہوگر کھانے یا پہننے کی نہ ہوفل فد بھی بتایا ہے کہ بحدہ چونکہ خالت کے سامنے انتہائی تذلّل کا مظاہرہ ہے لہذا اسے کی الی شئے پر نہ ہونا جا ہے جو دینوی تزک واختشام کی علامت ہے نہ اسی چیز پرجس کی طرف مادی ضرورتوں (کھانے پہننے) کی بنا پر انسان راغب ہوتا ہے۔

اس کی پابندی مجدہ کے بےلوث عمل کے خالص اللہ کے لیے ہونے اور اس بارگاہ میں تذلّل کے ساتھ بھکنے کی نشانی ہے چنانچہ جناب شیخ صدوق محمد بن علی بن با یو سیتی نے من لا سحفرہ الفقیہ (جام ۸۷) میں یک عنوان قائم کیا ہے کہ

باب علته النهى عن السجود على الماء كول والملبوس دون الارض وما انبتت ممّن سواها

"اس کاباب کرزین اوراس سے اگنے والی چیزوں پر مجدہ میں کھانے اور پہننے کی چیزوں پر مجدہ میں کھانے اور پہننے کی چیزوں پر مجدہ کیوں ممنوع ہے۔"

''ہشام بن محم نے امام جعفر صادق ہے کہا کہ چھے بتا ہے کس چیز پر مجدہ جائز ہے اور
کس پر جائز نہیں ہے۔ فرمایا مجدہ جائز نہیں سوائے زشن کے یااس شے کے جوز مین ہے اگتی ہے
بشرطیکہ کھانے اور پہننے کی نہ ہو۔ ہشام نے کہا'اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مجدہ اللہ کے
لیے جھکنا ہے لہٰذا مناسب نہیں کہ ریکھائے اور پہننے کی چیز پر ہوکیونکہ ابنائے دنیا کھائے اور پہننے
ی کی چیز وں کے غلام ہیں اور مجدہ کرنے والا اسے مجدہ میں اللہ کی بندگی کا مظاہرہ کررہا ہے تواس

کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی بیشانی اپنے سجدہ میں ابنائے و نیا کے معبود پررکھے جو فریب دنیا میں مبتلا ہیں اور خاص زمین پرسجدہ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ کے سامنے تذلل کا مظاہرہ زیادہ ہے۔'

# خاك كربلاكي فضيلت

فقہی مسلامے لحاظ سے جو معیار ہے وہ بیان ہو چکا ہے اور آئندہ احادیث حضرات
اہل سنت ہے بھی ثابت ہوگا کہ خاک کوتمام دوسری چیز دوں پر فضیلت حاصل ہے۔
اہل سنت سے بھی ثابت ہوگا کہ خاک کوتمام دوسری چیز دوں پر فضیلت حاصل ہے۔
اب خاک کہیں کی بھی ہو وہ معیارِ شرعی کے تحت بحدہ کے لیے کافی ہے لیکن شہادت دام حسین حضرت امام حسین کے بعد آئمہ اہل بیت علیم السلام نے ای تھم شرعی کے تحت شہادت امام حسین کے لفہور کوقو ت کے ساتھ دوام بخشے کے لیے بیتا کید فر مائی کہ خاک کر بلا پر بحدہ کرنا بہتر ہے کہ اس کے تصور کوقو ت کے ساتھ دوام بخشے کے لیے بیتا کید فر مائی کہ خاک کر بلا پر بحدہ کرنا بہتر ہے کہ اس سے جو مقصد عبادت ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے اور سرزمین کر بلا کے اس کا رہامہ عظیم کی جو دین کی خاطر ہوا ہے اس سے بارباریا دیمی آتی ہے چٹا ٹیے من لا یک خر وہ الفقیہ (جام ۸۲) میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد درج ہے کہ

السجود على طين قبر الحسين بنور الى الارضين السيعه- " فأك قبرامام حسين برسجده زين كراية المحسن المسيعه-"

اوراس بناپر شیعد عمو آ کربلائے معلیٰ کی بجدہ گاہیں منگواتے ہیں ادران پر بجدہ کرتے ہیں گر بحیثیت مسئلہ شرقی خواص ہی نہیں بلکہ عوام بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کداصل معیار کیا ہے چنا نچے جیسیا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے بعض مجدوں میں لکڑی کی بجدہ گاہیں بنوا کر رکھ دی جاتی ہیں اور بھی پچھا قریب ہوا تو اک شیعہ اس کواٹھا کر سانے رکھ لیتا ہے اور اگر چٹائی ہوتو پچروہ ہی کافی اور بھی جھی جاتی ہوتو اک شیعہ اس کواٹھا کر سانے رکھ لیتا ہے اور اگر چٹائی ہوتو اس پے پر مجھی جاتی ہوتو اس ہے تو اللہ اس میں قبر امام حسین میں عاد اللہ پرستش کا تصور دور بحدہ کرلیا جاتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس میں قبر امام حسین میں معاذ اللہ پرستش کا تصور دور دور بھی کہیں اپنی چھاوں نہیں ڈال رہا ہے بلکہ پیش نظر صرف حکم الہیٰ کی تعیل اور اس شرط کی تحمیل دور بھی کہیں اپنی چھاوں نہیں ڈال رہا ہے بلکہ پیش نظر صرف حکم الہیٰ کی تعیل اور اس شرط کی تحمیل دور بھی کہیں اپنی چھاوں نہیں ڈال رہا ہے بلکہ پیش نظر صرف حکم الہیٰ کی تعیل اور اس شرط کی تحمیل دور بھی کہیں اپنی چھاوں نہیں ڈال رہا ہے بلکہ پیش نظر صرف حکم الہیٰ کی تعیل اور اس شرط کی تحمیل

## ہے جوشری طور پر بحدہ میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ فقہائے ملّت کے اقوال

جو کچھ احادیث معصومین " سے بیان کیا گیا اور جس پرعوام شیعه کاعمل ہے وہی فقہ جعفری کے علماء نے اپنی کتب فقہ معمد من کیا ہے جوصد راول سے اب تک ہر دور میں متفق علیہ رہا ہے چنا نچیر تیب عصر کے ساتھ کچھ متقد مین متوسطین اور متاخرین کے اقوال ذیل میں درج کیے جائے ہیں۔

(1)

شخ على بن بابويةى غيب صغرى كعبدك عالم بين اور تقد الاسلام كلينى مولف كافى عيب صغرى كعبدك عالم بين اور تقد الاسلام كلينى مولف كافى كي بهم عصر ان كى اورامام عصر تحل الله فرجه ك أخرى نائب جناب على بن محد سمرى كى وفات ايك بى سال ١٣٨٥ هم بين بووية كالمسب في انهوية كى كوخاطب من سال ١٣٨٨ هم بين بابوية كى كوخاطب كرك ايك رساله يعنى بيغام لكھا ہے ۔ اس كا اقتباس شخ صدوق نے اپنى مشہور كتاب من لا يحضره الفقيد (ص٨١) بين ورج كيا ہے ۔ اس طرح:

قال ابى رحمة الله عليه فى رسالته الى اسجد على الارض اوعلى ما انبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدينة لان سيورها من جلد ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا ابريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا نحاس ولا بريش ولا رماد-

''میرے والد نے اپنے رسالہ میں جومیرے نام بطور پینام کھا ہے کہ تجدہ کرو زمین پر پاس چیز پر جوز مین سے اگتی ہے اور شہدہ کرومدین کی چٹائیوں پراس لیے کہ ان میں درمیان درمیان ڈوروں کی جگہ چڑا ہوتا ہے اور شہدہ کروبالوں پراور نداون پراور ندریشم پراور ندشیشہ پر اور ندلو ہے پراور نہ پیشل پراور ندلا کھ پراور نہ سیسے پراور نہ تا نے پراور نہ پروں اور ندرا کھ پر۔'' اس کے بعد آ مے چل کر کھا ہے:

'' کھڑے ہونے (قیام) اور دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوشے رکھنے میں زمین کے علاوہ کی دوسری چز پرکوئی حرج نہیں اورا پنی ٹاک خاک پررکھو (بیہ ستحب ہے) اور پیشانی کے رکھنے کی جگہ میں بس میکافی ہے کہ سرکے بال اگنے کی جگہ سے بھووں تک میں رہے، بس ایک درہم (چاندی کے سکہ) جمراس چیز پرہوجس پر بجدہ صحیح ہے۔''

**(r)** 

شخ الطاكفة محرين الحن الطّوى الي كناب مسوط مين تحريفر مات إن:

''سجدہ جائز نہیں ہے گرزمین پریاایی چیز پر جوزمین ہے اگتی ہے جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہودوراس معیار پر بجدہ جائز نہیں ہے کتان پر (ایک کیڑا جوالی کی چھال سے بنتا تھا) اور روئی اور اون اور بال اور تمام کھالوں پر اور تمام تم کے بھلوں پر اور غذا کیں ہر طرح کی ان پر بھی بجدہ جائز نہیں ہے اورای طرح سرمہ اور ابرق اور چونا اور تمام زمین سے برآ مدہونے والی دھا تیں سونا' جائز نہیں ہے اورای طرح سرمہ اور ابرق اور چونا اور تمام زمین سے برآ مدہونے والی دھا تیں سونا' جائز نہیں کے ایک بیشل' تانبا اور لو ہاوغیرہ''

(m)

محقق على ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن سعيد حلى الني شهرهُ آفاق كتاب شرائع الاسلام ميس عنه بين :

'' سجدہ ایسی چیز پر جائز نہیں ہے جوزشن کا جزنہ ہوجیے کھالیں اور اون اور بال اور رو نکٹے اور ندالی چیز پر جوزمین کا جزتو ہو مگر معادن میں داخل ہو جیسے ٹمک اور عقق اور سونا' چاندی اور تارکول' سوائے حالتِ اضطرار کے اور ندالی چیزوں پر جوزمین سے اگتی ہیں جبکہ وہ کھانے میں صرف ہوتی ہیں جیسے گذم اور پھل'۔

(r)

حسن بن يوسف تسمعروف به علامه حلى اپنی مهتم بالشان کتاب تذکرة الفقهاء (ج!) میں لکھتے ہیں: (ہمارے تمام علماء کے نزویک بلااختلاف)''سجدہ جائز نہیں ہے ایک چیز پر جو نہ زمین ہواور نہ ذمین کے نباتات سے ہوجیسے کھالیں اوراون وغیرہ''۔

پھرا حادیث حضرات اہل سنت اورا حادیث امامید دونوں سے اس کے دلائل پیش کیے بیں ۔ پھر لکھا ہے:

''سجدہ زمین پریا نبا تات زمین پرجائز ہے بشرطیکہ دوشے عادتا کھانے میں صرف نہ ہوتی ہواور نہ پہننے میں تواگران دوثوں میں سے کی ایک تتم کی چیز ہوتواس پر بحدہ صحیح شہوگا۔'' (۵)

علام حلى رحمة الله ايى دوسرى كماب قواعد الاحكام بستح رفر مات ين

" تیسرامضمون ان چیزوں کے بیان میں جن پر سجدہ ہوسکتا ہے وہ صرف زمین پر سجح ہے یاز مین سے اگنے والی چیز پر سوائے عاد تا کھانے اور پہننے کی چیز کے جبکہ وہ تبدیل ماہیت سے زمین ہونے سے خارج نہ ہو جائے لہذا کھالوں پر اور اون اور بالوں پر اور زمین کے اندر سے نکنے والی چیزوں پر جیسے حقیق اور سونا اور نمک اور تارکول بغیر حالت مجبوری کے سجدہ جائز نہیں ہواور جو چیز عاد تا کھائی جاتی ہوئے جیسے پھل اور کیڑوں پر بھی جائز نہیں اور کیچڑ پر بھی اس لیے کہ بیشانی قائم نہ ہوگی اور اگر جوری ہوتو اشارہ سے سجدہ کرے اور اپ جسم کے سی حصہ پر بھی نہیں مگر جب زمین میں ہوت سے بہت سے رہی ہواور اس کے یاس کیڑ ابھی شہو۔"

لین اگرزین اتن تپ رہی ہوکہ پیشانی اس پر کھی نہیں جاسکتی تو اگر کیڑا موجود ہوتو اس مجوری کی وجہ سے کیڑا رکھ کے بجدہ کرے (اس کے مطابق روایت الل سنت کی احادیث میں بھی آئندہ آئے گی) اور اگر کیڑا نہ ہوتو ہاتھ وغیرہ رکھ کے بجدہ کرے (ایسے اعضاء جو بیشانی سے زیادہ توت پر داشت رکھتے ہیں)

(Y)

شهيد الى شخ زين الدين عالمي ايني كتاب "روض الجنان" في شرح ارشاد الا ذبان

(مطبوعه ایران ص ۲۲۱) میں تحریفر ماتے ہیں:

''شرط ضروری ہے ہے کہ پیشانی مجدہ کی حالت میں زمین پر ہویا ایسی چیز پر جوزمین سے اگتی ہے است میں نمین پر ہویا ایسی چیز پر جوزمین سے اگتی ہے اسے نہاتے ہوں مثلاً ردئی اور کتان کے اور تمام علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے۔ اور اس پابندی کی دلیل علاوہ اس اجماع کے اہل میں مثلاً ردئی اور کتان میں السلام کے بکترت احادیث ہیں۔''

(2)

شہید ٹائی اپنی دوسری مشہور و معروف کتاب شرح المعد (جاص ۵۲) میں لکھتے ہیں:

د اور پیشائی کے بحدہ کی جگہ میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ وہ زمین کا جز ہویا اس کے

نباتات میں سے ہوجوعام طور پر کھائے اور پہنے نہ جاتے ہوں خواہ فعلاً اور خواہ الی صلاحیت کے

ساتھ جوفعلیت سے قریب ہو۔ اس طرح کہ وہ اس جنس سے ہوجو کھائی اور پہنی جاتی ہے لہذا

اس ممانعت میں یہ چیز سدِ راہ نہیں ہو کتی کہ اس کا کھائے میں استعمال پینے اور روٹی بنانے اور

یکانے پر موقوف ہواور پہننا کا سے اور بننے پر موقوف ہو۔

(A)

محققِ ثانی شِنْ علی بن عبدالعالی کرکی اپنی کتاب جامع المقاصد شرح قواعد (ج1) میں لکھتے ہیں:

''علائے شیعہ متفق ہیں کہ بجدہ میں پیشانی جس چیز پر رکھی جائے وہ زمین ہو یا حکم زمین میں آتی ہواور اہل بیت معصوبین گی احادیث اس بارے میں بکٹرت ہیں۔ آبوالعباس فضل کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق " نے فر مایا کہ بجدہ نہ کر وگر زمین پریااس شئے پر جوز مین سے آگئی ہے سوائے روئی یا کتان کے اور زرارہ کی حدیث حسن میں ہے کہ میں نے امام مجمہ باقر " سے کہا کہ کیا تارکول پر بجدہ کرسکتا ہوں؟ فر مایا نہیں اور نہ کیڑے پر اور نہ اون پر اور نہ کی جاندار کے جسم پر اور نہ کھانے کی چیز پر اور نہ لباس کی قسم کی کسی چیز پر اور صادبی عتان کی سیح السندروایت امام جعفرصادت سے ہے کہ مجدہ اس فنے پر ہوگا جوز مین سے اگئی ہے سوائے اس کے جو کھانے کی

یا پہننے کی چیز ہواور ہشام بن تھم سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے کہا کہ بتائے

کون می چیز ہے جس پر مجدہ جائز ہے اور کس چیز پر تاجائز ہے؟ فرمایا مجدہ جائز نہیں ہے سوائے

زمین یا ایسی چیز کے جوز مین سے اگتی ہے مگر کھانے اور پہننے کی چیز نہ ہو۔''

(٩)

فاضل هندى تاج الدين الاصنباني كشف اللثام في شرح تواعد الاحكام ميس تحرير قرماتية بين:

'' مجدہ ہمارے مزد میک زمین پرضیح ہے یا اس سے اگنے والی چیز پراجماع اور نصوص کی بناء پر بشرطیکہ وہ کھانے کی چیز منہ ہو۔ بیشرط احادیث سے ٹابت ہوتی ہے اور اس میں کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں ہے اور ندایسی چیز ہوجو پہنی جاتی ہے، قول مشہور کی بناء پرجس کا شہوت احادیث سے ہے۔''

(1+)

میرسید علی طباطبائی ریاض المسائل مشہور بہتر ح کیر (جا) میں لکھتے ہیں:

''حجدہ الی چیز پر جائز نہیں ہے جوز مین اور نبا تات ز مین میں سے نہ ہو جھے کھالیں

اوراون اور بال اور ندالی شے جوتبدیل ماہیت کے سبب سے زمین کے دائر ہ سے خارج ہوجائے
جیسے معد نیات سونا' چا تد کا نمک اور عقیق وغیرہ۔ اس پر ہمارے علماء کا اجماع ہے بلکہ ہمارے
فہرب کے ضروریات میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ بکتر ت بلکہ متواتر احادیث بھی ہیں اور ان
سے معلوم ہوتا ہے کہ بحدہ بس زمین پر جائز ہے اور الی شئے پر جوزمین سے اگتی ہے بشر طیکہ دہ
عموماً کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو۔ یہ بھی احادیث کے علاوہ اجماع اور ضرورت نہ ہب سے ثابت
ہو البذا مئلہ کے کسی جزء میں بھی کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔'

جناب شنخ جعفر عجفی کشف الغطاء میں تحریر فرماتے ہیں:

'' بیضروری ہے کہ مجدہ الی چیز پر ہوجس پر مجدہ سے ہوتا ہے لینی زمین بلا کمی قید کے جس پر نام صادق ہو یا الی چیز جواگتی ہے خواہ زمین کے اندز یا زمین کے او پر یا یانی کے اندر یا معدنیات کے اندر ادردارد مدارنبا تات کے نام کے اطلاق پر ہے۔ مگر شرط میہ ہے کہ دہ عموماً کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو۔''

#### (11)

علامه شخ احمر زا في معتدالشيعه (ج1) مين رقمطرازين:

''زین یا سکے نبا تات کے علادہ کی دوسری چیز پر مجدہ کا جائز نہ ہوتا ایک ایسا اصول ہے جو تحقیق کے ساتھ حاصل شدہ اور ٹیز علماء کے بیان کردہ اہما کا اور شیخ السند احادیث ہے تابت ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا میہ ہے کہ کی الی چیز پر مجدہ جائز نہیں جس کا ذمین یا نبا تات میں سے نہوتا معلوم ہواور نداس چیز پر جس کے بارے میں شک ہو۔ سوائے اس کے جو کسی خاص دلیل کی بنا پر اس اصول سے خارج ہوگیا ہو۔''

#### (IP)

صاحب جواہر کے استاد سید محد جواد عالمی اپنی کتاب مقتاح الکرامہ شرح قواعد علامہ (مطبوعہ صیدا بیروت ۲۶) میں تحریر فرماتے ہیں:

"" حجدہ بس زشن یا زمین سے اگنے والی چیز پرضیح ہے۔ یہ با جماع خابت ہے جیسا کہ انتصارا ورخلاف اور خابخ القاصد اور مسائل انتظار اور خلاف اور خلاف اور میائل اور حقاصد علیہ اور مدارک اور کشف الملٹام وغیرہ میں ہے اور امالی میں ہے کہ وہ جماعت امامیہ کے دین کا جز ہے اور معتبر اور منتجیٰ میں تمام جمارے علماء کی طرف سے اس

#### (117)

جناب شی محرص فجنی این مهتم بالثان کتاب جوابرالکلام شرح شرائع الاسلام (۲۰) میں لکھتے ہیں: "مجده بحالت اختیار جائز نہیں ہے ایسی چیز پر جوند زمین ہواور نداس سے اگئے والی چیز ہوسوائے بعض اقسام کاغذ کے۔"

بزيل استدلال لكهاب:

''اس پراجماع محصل بھی ہے اور منقول بھی۔ کثیر علماء کے نقل سے بلکہ تواتر کے ساتھ مثل نصوص کے بلکہ مکن ہے کہ اس کے ضروریات دین میں شامل ہونے کا دعویٰ کیا جائے۔'' مثل نصوص کے بلکہ مکن ہے کہ اس کے ضروریات دین میں شامل ہونے کا دعویٰ کیا جائے۔''

سیدعلی آل بر العلوم اپنی کتاب بر بان الفقہ کتاب الصلاۃ میں لکھتے ہیں:

د سجدہ جائز نہیں ہے ایک چیز پر جوعرف عام میں از اوّل زمین میں داغل ہی شہوجیسے
اون اور کھال یا اپنی اصل کے لحاظ ہے تو زمین کا برز ہوگر کسی توعیت کی تبدیلی کے سبب ہے اب
زمین کے نام سے خارج ہوگئ ہوتو اب یہ کہا جاسکتا ہووہ زمین نہیں ہے جیسے سوتا چا ندی دغیرہ
معد نیات جن میں کسی خالی جگہ کی خاصیت نے ایک صورت پیدا کردی ہے کہ وہ زمین کی ماہیت
ہے باہر ہوگئے ہیں اور ایک دوسری ماہیت میں داغل ہوگئے ہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ بحدہ ہرائی چیز پر جائز ہے جو بحالب موجودہ زمین کی ایک قتم بھی جائے خواہ خاک ہویا گیلی مٹی یاریگ یا پھر
جیسے پہاڑی زمین اور ایک چیز پر سجدہ جائز نہیں ہے جواس وقت زمین میں داخل نہ ہواور اس قاعدہ
میں ثیوت اور نفی کے دونوں رخ فرقہ امامیہ میں نصوص اور فنا دی کے لئاظ ہے متنق ہیں۔'

اب کہاں تک کلمات علاء درج کیے جائیں۔کوئی بڑی سے بڑی کتاب اورکوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب فقدام میک الی نہیں ہے جس میں بیدرج نہ ہو۔

اس سوال وجواب کا انداز بتلا تا ہے کہ بیددائ اس وقت تازہ تازہ تازہ شروع ہوا تھا جب
ہی جناب تمیری کواس کے متعلق شبہ تھا اور شہر کو انہوں نے امام " سے دریا فت کر کے دور کیا تھا۔
اس کے بعد دوا کی صدی کے اندر ہی اس کا روائ افراد شیعہ میں عام طور پر ہوگیا۔
یہاں تک کہ غیر شیعہ طقے اس کا شعار فرقۂ شیعہ ہونا محسوں کرنے گئے۔ جس کا پی تعلامہ تعالی کی
کتاب '' میتم تہ الدہر' سے چلا ہے جہاں چوتھی صدی ہجری کے شاعر ابود لف کے تصیدہ ساسانیہ
کتاب '' میتم تہ الدہر' میں کھا ہے:۔

'' یہ وہ لوگ ہیں جواپی ڈاڑھیوں میں مہندی کا خضاب لگاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں اور سبج اور تختیاں مٹی کی لیے رہتے ہیں اور ایسا خیال طاہر کرتے ہیں کہ وہ قبر امام حسین کی خاک ہے اور انہیں لیلور تخذ شیعوں کے یہاں بھیجے ہیں۔''

### احاديث الم سنت مين خمره كاثبوت

اور

## شيعه نقطه نظركى تأئيد

اہلست کی متعدد متندا مادیث میں جوصاح وسنن میں موجود ہیں پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورصحابہ کی نماز میں بجدہ کے لیے خمرہ کا جُوت پایا جاتا ہے۔ چنا نچہ لیڈن (ہالینڈ) کے مکتبہ بر میل میں ۱۹۳۱ء ہے مستشر قین بورپ کی ترتیب دادہ کتب احادیث سے احادیث سے احادیث کے اسخر ان کے لیے جوایک مبسوط فہرست چھینا شروع ہوئی ہے امجم المفیم س الالفاظ الحدیث الدی اسخر ان کے لیے جوایک مبسوط فہرست چھینا شروع ہوئی ہے امجم المفیم س الالفاظ الحدیث الدی الدیث الدی عصا استخرائ کے لیے جوایک مبسوط فہرست چھینا شروع ہوئی ہے اسکی جلد ۲مطبوع ۱۹۳۳ء میں صلاح کے اکثر اے وائی ای منج لندن بو نیورٹی نے شائع کیا ہے، اس کی جلد ۲مطبوع ۱۹۳۳ء میں مساجد کاج چیف ساساؤ ۱۹۴۹ء وسلو ۱۹۴۵ء ادر ان کے حوالے درج کیے جیس کان یصلی علی خمرہ مساجد ۲۲ جے فیل اوادہ ۱۹۳۱ء وسلو ۱۹۴۵ء وسلو ۱۹۳۵ میں ۱۹۳۵ میں مساجد ۲۳ جو افاحہ ۱۳۳۳ دی صلوق ۲ کا ۲۳۸ نوم ۱۳۳۸ میں ماجد کے سام کہ اور کے ۱۳۳۵ دی وضو ۱۸ نوم کی وضو ۱۸ کا دی وضو ۱۸ کا میں مطبارة ۱۰ ان طبارة ۲ کا ۲۸ کا دی وضو ۱۸ کا میں طبارة ۲ کا دی وضو ۱۸ کا میں کے طبارة ۲ کا دی وضو ۱۸ کا میں کو کھیلا کو کی میں دوسلید و کین و یعطید الخمرة دی وضو ۱۸ کا طبارة ۲ کا ۱۸ کا دی وضو ۱۸ کا میں کھیلا کی اسکور ۱۳ کے اسکار کا کا دیارہ ۱۳ کی وضو ۱۸ کا کی وضو ۱۸ کا کہ کہ کا کھیلا کی دوسلید الخمرة دی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کا کھیلا کا دی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کا کھیلا کی کھیلا کے دوسلید الخمرة دی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کا کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کے دوسلید الخمرة کی وضو ۱۸ کی و کھیلا کی کھیلا کی کھیلو کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کی و کھیلو کی وضو ۱۸ کی وخم کو کھیلو کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کیلو کھیلو کی کھیلو کی وضو ۱۸ کیلو کی وضو ۱۸ کیلو کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کیلو کی وضو اور ۱۸ کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کی وضو ۱۸ کیلو کی وضو اور اور اور اور کی وضو ۱۸ کیلو کی وضو اور او

ندکورہ حروف کے اشارات کی تفصیل میہے کیم۔ مسئلۂ خے بخاری و۔ ابوداؤ و ت رتر مذی ن نے سائی جہدائن ماجۂ دی۔ داری حمد احمد بن جنبل طے موطا امام مالک کی طرف اشارہ ہے۔

ذیل میں اب اصل ماخذوں سے ان میں کی پھھ احادیث بتمام و کمال درج کی جاتی

-U

بها پهل حديث

صح بخارى مطبوعه معره ١٣٣٥ه عاص ٩ كتاب الحيض كي آخرى مديث:

'' عبدالله بن شداد کی روایت ہے کہ میں نے اپنی خالہ میموند زوجہ پیغیمر خدا سے سنا کہ وہ ایام میں ہوتی تھیں کہ نماز پڑھتے ہوتے اس کے متوازی ایام میں ہوتی تھیں کہ نماز پڑھتے ہوتے اس کے متوازی کیٹی ہوتی تھیں اور آپ اپنے خمرہ پر نماز پڑھتے ہوتے (ان کے نزدیک کہ وہ کہتی ہیں کہ) جب آپ بجدہ فرماتے تھے تو آپ کے لباس کا کچھ حصہ جھے میں ہوتا تھا۔''

پھرص ٤٠ اپر کتاب الصلوت میں عنوان ہی ' الصلوۃ علی الخمرۃ'' کا قائم کیا ہے اور اس کے تحت فد کورہ بالاحدیث ہی ہے ایک جملہ اس طرح نقل کیا ہے:

''عبدالله بن شداد نے جناب میمونہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیفیر تمرہ پر نماز پڑھتے تھے۔''

اورص ١٠٩ باب اذااصاً ب توب المصلى امرأته اذاا محد من يورى حديث درج كي

--

یمی حدیث مسلم (مطبوع معرج اص ۱۷ کتاب المساجداور سنن افی داؤو (مطبوعه مطبع نامی کا پیورج اص ۱۹ کتاب الصلوة علی الخمرة اور سنن ابن ماجد (مطبوعه مطبع نامی کا پیورج اص ۱۹۹ کتاب الصلوة علی الخمرة سنن دارمی مصر ۱۳۷۲ الصلوة علی الخمرة سنن دارمی مصر ۱۳۷۲ الصلوة علی الخمرة سنن دارمی (مطبوع مطبع نظامی کا پیورص ۱۲۱) کتاب الصلوة باب الصلوة علی الخمرة اور سنن نسائی (مطبع نظامی کا پیورص ۱۲۹) کتاب الصلوة علی الخمرة مین بھی موجود ہے۔

دوسر کی حدیث

صحيح مسلم (مطبوعه مقرج اص ٩٦) كتاب ألحيق:

'' قاسم بن محمد بن الى بكركى روايت ہے جناب عائشہ " ہے ، وہ فر ماتی ہیں كہ مجھ ہے پینجبر ُ خدانے فر مایا كہ مجھے خمرہ مجد ہے اٹھا دو۔ میں نے كہا كہ میں ایام ہے ، وں ۔ حضرت ً نے فر مایا كہ تبہارے ایام تبہارے ہاتھ میں تھوڑى ہیں۔''

يہيں پر پھر دوس سے طريق سے روايت يول درج ہے:

نیزسنن داری (ص۱۰۵) کتاب الطهارة باب الحائض عبط الخرة ادر پیر دوسری جگه (ص۱۲۹ پر) ادرسنن نسائی (ص۵۱) باب استخدام الحائض میں مذکور ہے۔

## تيسرى حديث

سنن ابوداؤد (ج اص ۱۱۲) کتاب الاداب باب فی النهار باللیل علی ہے:

د عرمہ کی روایت ہے این عباس ہو وہ کہتے ہیں کدا یک چو با آیا اوراس نے چراغ
کی بتی کو کھینچنا شروع کیا اور اے لاکر رسولی خدا کے سامنے اس خمرہ پر ڈال دیا کہ جس پر آپ
تشریف فرما تھے۔ تو اس میں کا ایک درہم کے برابر کا حصہ جلا دیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جب
سویا کرو تو اپنے چراغوں کو خاموش کر دیا کرواس لیے کہ سونے کی حالت میں خطرہ ہے کہ ایسا بی
بوجائے تم جل جاؤگ ہے۔''

عالبًا مجی حدیث ہے جس کی بناپر مسندا مام احمد بن حنبل (مطبوعہ معر ۱۳۷۷ ۱۳۸ه ۱۹۲۸ء جلد مص ۱۲۰) میں مسنداین عباس میں درج کیا ہے۔:

'' عکرمہ کی روایت ہے این عماس ہے کہ حضرت پیٹیبر غداً خمرہ پر نماز پڑھتے تھے۔'' نیز جامع تر ندی (ج اص ۵۳) میں ہے، (باب ماجاء فی الصلوٰۃ علی الخمرۃ)عن عکرمۃ عن ابن عباس قال کان رسول اللہ یصلی علی الخمرۃ ۔ پھر کھھاہے:

''این عماس کی حدیث حسن سیح ہے۔''

چو چوگل حدیث

منداحدین جنبل (ص۲۳۲)مندعیدالله بن عرظ میں ہے:

عن النبى عن ابن عمران النبيَّ قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقاليت اني قد. احدثت فقال اوحيفتك في يدك\_

پر (ج ۸ ص ۹ پر) دومر عطر این ہے ہے:

''نافع کی روایت ہے ابن عمرے کہ پیغیم خداً نے حضرت عائشے فر مایا۔ مجھے خمرہ مسجد سے اٹھا دو۔ انہوں نے کہا کہ وہ حیض کی حالت میں ہیں۔ فر مایا' وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔''

اور غالبًا ای کے مضمون سے اخذ کر کے مند (ج۸ص۵۳) بیں ہے کہ یہی روایت ابن عمر سے ہے کدرسول گشخرہ پرنماز پڑھتے تھے۔

نیز صغمااا پرہے:

عبدالله بي كابيان ہے:

"شریک کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوب نے عبداللہ بن عمرے بیدوایت نقل کی ہے کہ رسول خدا خمرہ پرنماز پڑھتے تھے۔"

چونکہ اس کے پہلے انہی عبداللہ بھی کی روایت خود جناب عائشہ شے اس واقعہ کے متعلق درج ہوچی ہے اس لوایت میں جو متعلق درج ہوچی ہے اس لیے ہمارے نزدیک میں قیانی طور پڑنیں کہا جاسکتا کہ اس روایت میں جو بھی کا بیان ہے وہ ابن عمرے منقول ہے یاخود جناب عائشہے۔

دوسری بات سے کہ بیدواقعہ چونکداس سے پہلے خود جناب عائشہ کی زبانی متعدد ردایتول میں درج ہوچکا ہے اس لیے عقلاً بیا حمال قرینِ قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے جناب عائشہ ہی کی زبانی سنا ہو گر چونکہ عبداللہ ابن عمر نے اس کے بیان میں سے مہیں کہا کہ جھے سے حضرت عائشہ ہی کی زبانی سنا ہو گر چونکہ عبداللہ ابنا کہ جھے سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول گئے جھے سے خمرہ طلب فر مایا اور انہوں نے بیہ کہا اور اس پر رسول کے بیان کرد ہے ہیں کہ رسول خدا گئے عائشہ سے خمرہ طلب فر مایا اور انہوں نے بیہ کہا کہ اس واقعہ کے نے بیٹر مایا ۔ اس لیے عدالیت راوی کو مانے کی صورت میں بیتنا ہم کرنا پڑے گا کہ اس واقعہ کے خود جناب عبداللہ بن عمر شماہد عبتی ہیں۔ لیتی وہ اس موقع پر موجود تنے جب رسول اور حضرت عائشہ کی حدیث عائشہ میں سے بات چیت ہورہی تھی اور اس لیے اصولی حدیث کے ماتحت جناب عائشہ کی حدیث کے علاوہ یہ ستقل حدیث قرار یاتی ہے جس کے داوی جناب عبداللہ بن عمر ہیں۔

پانچو *یں حدیث* سنن داری ۱۲۹ میں ہے:

''عبداللہ بھی کی روایت ہے کہ جھے سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ تی فیمرخدا'' مجد میں تھے۔آپ نے کنیز سے فرمایا کہ جھے خمرہ اٹھا دو۔آپ کہتی ہیں کہ حضرت' چاہتے تھا ہے بچھا کمیں اور اس پر ٹماذ پڑھیں۔اس کنیز نے کہا کہ بیں صالتِ حیض میں ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کا حض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔'

اس روایت کویل نے عام فی تقاضوں سے حدیث مستقل قرار دیا ہے گر چونکہ خود عبد اللہ اللہ عند نے بلاواسط اور بالواسط کی طرق میں جناب عائشہ سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت کے خود ان سے فرمایا تھا کہ خرہ الا و اور خود انہی سے یہ گفتگو ہوئی تھی اور صرف اس ایک روایت میں کنیز کا قدم درمیان میں لایا گیا ہے اس لیے میرے خیال میں بیا بعد کے کسی راوی کی کارستانی ہے کہ اس نے یہاں اس واقعہ کو خود جناب عائشہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کئیز کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کئیز کی طرف منسوب کردیا ہے۔ بہر حال بیا یک اصطلاحی بحث ہاں سے اصل مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور بیدو ایت بھی شل دیگر روایات کے بینے بر ضدا کے اس میں مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور بیدو ایت بھی شل دیگر روایات کے بینے بر ضدا کے اس میں کوکہ آ پ خمرہ پر نماز پڑھا کرتے تھے صاف بیدو ایس ہے۔

چھٹی حدیث

سنن نسائي (ص٥٢) باب بسط الحائض الخرة في المسجد

"شبوز کی روایت ہے اپنی والدو سے کدمیمونہ (زوجہ رسول) فرماتی تھیں کہ ہم میں سے کوئی حالت چیف میں ہوتی تھیں کہ ہم میں سے کوئی حالت چیف میں ہوتی تھی اور قرآن ن پڑھتے تھے اور قرآن میں ہے اور ہم میں سے کوئی ایک خمرہ لے جا کر مجد میں بچھا ویتی تھی جبکہ وہ حالت چیف میں ہوتی تھیں۔

## دفع دخل

چونکہ بیرحدیثیں بطرق اہل سنت ہیں اس کیے ان کے تمام مضامین سے جمارے نقطہ نظر کا منفق ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً نقعہ امامیہ کا متفقہ سکلہ بیہ ہے کہ جا کھنے سجد نبوی میں کی صورت سے بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ نیز کسی شئے کا مجد میں رکھنا کسی حاکھنے کا ہمارے نزد یک درست نہیں ہے۔ مگر اہل سنت کے ہاں کی احادیث ان دونوں یا توں کو جائز قر اردیتی ہیں۔ جو ہمارے موضوع بحث سے اس وقت خارج ہے۔ ہمارا مقصد تو ان احادیث کے نقل کرئے سے تمرہ کا وجود عہد سینیم خدامیں ثابت کرنا ہے اور وہ ان احادیث سے ثابت ہے۔

## يجهاوراحاديث

جن احادیث کے الفاظ صراحة ہم تک پنچے اور جو بیان ہوئے یہ تو جناب ام الموشین میں جن احادیث کے الفاظ صراحة ہم تک کنچے اور جو بیان ہوئے یہ تو جناب ام الموشین میں میں میں میں میں میں اللہ بن عمر اور ابوا ہے۔ '' اس بارے میں عبد اللہ بن عمر اور ابو ہریرہ اسے بھی وار دہوا ہے۔ '' کھر (ص ۲۵ پر) ابن عباس کی حدیث درج کرنے کے بعد الکھا ہے:

د'' اس بارے میں ام جبیہ اور عبد اللہ بن عمر اور ام سلم آور عائش آور میں وزم اور ام کھوں میں میں ام حبیب اور عبد اللہ بن عمر اور ام سلم آور عائش آور میں وزم کی کھوں میں میں امادیث منقول ہوئی ہیں مگر ام کلاؤم نے خود رسول کی کھوں میں میں امادیث منقول ہوئی ہیں مگر ام کلاؤم نے خود رسول کی

زبان ہے ہیں ساہے ۔''

اس کا مطلب سے ہے کہ ام کلثوم والی روایت مرسل کی تعریف میں داخل ہوتی ہے کیونکہ جب انہیں خودرسول کے احادیث سننے کا موقع نہیں ملا ہے تو ضرور درمیان میں کوئی واسطہ تھا جے انہوں نے بیان نہیں کیا ہے ہاتی تمام حدیثیں منتذہیں۔

اب سابق احادیث کو پیش نظرر کھتے ہوئے ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ابو ہریرہ ام حبیبۂ ام سلمہ اورام کلثوم ہنچ ابی سلمہ کے اصل الفاظ ہم تک نہیں پنچے ہیں لیکن مضمون ان کا بھی یہی ہے جوان احادیث کا ہے۔

ان تمام احادیث کے نتیجہ میں آخر میں حافظ تر ندی نے لکھا ہے: ''احمد اور اسلی نے کہا ہے کہ پنیبر خدا کا بیٹمل کہ آپ ٹمرہ پر نماز پڑھتے تھے ٹابت اور

محقق ہے۔

صحابه كانظر بياور عمل درآ مد

صحابہ جنبوں نے پیغم ر خدا کے اس عمل کو بیان کیا ہے خود بھی خمرہ پر نماز پڑھنے کے طریقہ برعامل تھے۔ چنانچاس سلسلہ میں حسب ذیل روایات وارد ہوئی میں۔

بها جهلی روایت

سنن دارمی (ص ۱۳۰) میں ہے:

"عبد الرحل بن قاسم كى اپنے باپ (قاسم بن محمد بن الى بكر) سے روایت ہے جناب عائشہ كے متعلق كه آپ اس ميں كوئى مضا كقة نہيں مجھتی تھيں كه حاكضه خمرہ كو اپنے ہاتھ سے چھوئے۔"

دوسرى روايت

كتاب موطاءامام مالك (مطبوع فخرالطابع والمي ص ١٨) باب جامع عشل البخابته ميس

ے:

''نافع کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کی کنیریں ان کے پیر دھلاتی تھیں اور آئییں خمرہ اٹھا کردیتی تھیں جَبکہ وہ حالتِ حیض میں ہوتی تھیں۔''

### تيسرى روايت

سنن داری (ص۱۲۹) میں ہے:

'عبدالله بن عمرا پن کنیز کو حکم دیے تھے کہ وہ انہیں خمرہ مسجد سے اٹھادے اور وہ کہتی تھی کہ میں نجس ہوں تو وہ کہتے تھے کہ تیری نجاست تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنا نچیہ انہیں خمرہ دے دیتی تھیں۔''

### مخضرتبصره

ندکورہ بالا احادیث پرنظرڈ الی جائے تو پتہ چاتا ہے کہ خمرہ کی موجودگی یا بیام کہ خمرہ پر سجدہ ہوتا ہے کوئی ایسا قابل بحث امر نہ تھا کہ اس کے لیے اصحاب عمل رسول یا تابعین عمل صحابہ '' کو پیش کرتے بلکہ خمرہ کوئما ذرج چونکہ ایک بڑالا پنفک تعلق تھا اس لیے محسوں ہوتا ہے کہ خمرہ کو اتنی مقدس چیز سمجھا جاتا تھا کہ ذمانہ رسول ہی میں نہیں بلکہ بعد بھی مدتوں ایسا تصور رہا کہ حالت نجاست میں اے ہاتھ نہیں لگا تا چاہیے اور اس لیے پیغم خدا کے سامنے بھی یار باریہ سوال آتا تھا اور آپ اس غلط نہی کو دور فرماتے تھے اور وہی زمانہ مالعد میں بھی کی نہ کی حلقہ میں سامنے لایا جاتا تھا جس پر تابعین رسول اور صحابہ کے عمل کو بیان کر کے اس غلط نہی کو دور کرتے سے۔

پھرخودرسول کا اسلملہ میں جوارشاد واردہواہاں میں بھی خمرۃ کے تقذی کے خیال کو حضرت نے محفوظ رکھا ہے۔ اور حضرت کے جواب سے مین تیجہ لکاتا ہے کہ اگر ہاتھ نجس ہوتو اس حالت میں خمرہ کو س نہیں کرنا چاہئے۔

## مذكوره بالااحاديث كانتيجه

يظاهر ب كه حضرت يغير خدا صلى الله عليه وآله وسلم التي حجره يل عمو مأكس فرش بى

ر ہوتے تھے۔ پھر یہ کہ لباس انسان کے جسم سے اتسال رکھتا ہی ہے تم ہ جو نماز کی خاطر تھا وہ ان اصادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عموماً بظر احترام سجد میں رکھا جاتا تھا۔ رسول خداً جب سبحد میں نماز پڑھتے ہوں تھے لیکن جب اپنے تجرہ کے اندر نماز پڑھتے ہوں تھے لیکن جب اپنے تجرہ کے اندر نماز پڑھتا ہوں گی بلکہ سنت نمازیں (نوافل) پڑھنا مقصود ہوتی تھی اور وہ ظاہر ہے کہ واجب نمازیں نہوتی ہوں گی بلکہ سنت نمازیں (نوافل) ہول گی جو کہ عموماً گھر کے اندر اوا فر مایا کرتے تھے، نواس وقت بھی اس خمرہ کو مجد سے منگواٹا ضروری سبحت تھے۔ ایسا بھی نہ کرتے تھے کہ اس فرش پر سجدہ فر مالیس یا لباس ہی پر سجدہ کر لیس۔ اس سے میہ الکل سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے سجدہ میں شریعتِ اسلام کے لحاظ سے یہ خصوصیت اس سے میہ الکل سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے سجدہ میں شریعتِ اسلام کے لحاظ سے یہ خصوصیت لازی طور پر ہے کہ وہ عام فرش یالباس پڑ ہیں ہوسکتا، جبکہ وہ (خمرہ) سر دست موجود بھی نہیں ہے، لازی طور پر ہے کہ وہ عام فرش یالباس پڑ ہیں ہوسکتا، جبکہ وہ (خمرہ) سر دست موجود بھی نہیں ہے، لو ضرورت اس کے خاص طور پر منگوانے اور اس پر نماز پڑھے کی کیا ہے؟

## خمره کی تشریح

ابھی تک یہ مجھنا تمجھانا باتی ہے کہ خمرہ آخر ہوتا ہے کیا؟ جامع ترندی (جاص۵۳) ابواب الصلاۃ باب ماجاء فی الصلاۃ علی الخمرۃ میں اس سلسلہ کی حدیثیں درج کرنے کے بعد لکھا

''ابوعیٹی (ترمذی) کہتے ہیں کہ خمرہ چھوٹی چٹائی ہوتی ہے۔'' زخشری نے الفائق فی غریب الحدیث (طبع حیدر آبادئ اص۱۸۲) میں کھھاہے: '' آنخصرت مشخرہ پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ چٹائی کی قتم کی چھوٹی جانماز ہوتی

> قاموں (مطبوعة لوكشور كھنۇ - جام ۲۵۸) يىل ہے: " خمرہ خ كے ضمه كے ساتھ درخت كى چھال كى چھوٹى چٹائى ہوتى ہے - " مصباح صغیر فيومى ( طامعرج اس ۸۸ ) ميں ہے " خمرہ بروز ن خرفہ چھوٹى چٹائى ہوتى ہے اتنى كہ جس پر بجدہ كيا جائے - " نہا يہ ابن اخير ( طامعر ج اص ۳۲ ) ميں ہے:

'' خمرہ اس مقدار میں جس پرانسان مجدہ میں اپناچیرہ رکھ سکے'چٹائی ہوتی ہے یا درخت کی حیمال دغیرہ نیا تات میں ہے۔''

صراح (مطبوعة سلطان المطابع للحقو ص١٢٨) مين ب:

" خمره بالضم تجاده ازبرگ خرما بافته"

منتى الادب (مطبوعه طبع مصطفائى لا بور ١٨٩ه ١٥٥ ص ٥٥) مين مجمى ب:

''خمره بالضم سجاده از برگ خرما بافته''

مصباح اللغات مصنفه ابوالفضل عبدالحفيظ لبادي استاذ ادب ندوة العلما ولكهن وسابق

استاذ دارالعلوم دیوبند (نشر کرده مکتبه بربان اردوبازار چامع محبد دبلی ص ۱۹۵) میں ہے:

"الخرة" كجوركى جيونى چائى\_

اقرب المواردني فضح العربية والشوارد تاليف سعيد الخورى الشرتوني اللبناني

(ط بیروت ۱۸۸۹ج اص ۱۳۰۱) میں ہے:

'' خمرہ چیش کے ساتھ چھوٹی چٹائی ہوتی ہے۔ اتنی مقدار میں جس پر نمازی سجدہ كرے - كہاجاتا ہے كماس فره يرنماز يرهي "

بيان اللمان يعنى عربي اردو وتشنري تاليف قاضى زين العابدين سجادم يرشى استادعر بي واسلامیات جامعه ملیداسلامینی د بلی (مطبوعه میرشد)ص ۲۳۲/۲۳۱ مین ہے:

'' خمرہ کیجورکے پتوں کی چٹائی۔''

حافظ ابن تجرعسقلا ٹی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری (مطبوعہ دہلی ۴ ۱۳۰ھ ج اص ۲۲۳) میں لکھاہے:

'ابن بطال نے کہا ہے کہ جس پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ اگرانسان کے قد بھریااس ہے زیادہ ہوتو اسے تھیر کہیں گے اور اسے خمرہ نہ کہیں گے اور بیدونوں چیزیں تھجور کی چھال وغیرہ سے بنائي جاتي ہيں۔"

مزیدتشری کے لیے بعض اہلِ لغت نے شیعوں کے عمل کا حوالہ دینے کی ضرورت

محسوں کی ہے چنانچے علامہ محمد طاہر حنی مجمل بحراتی مجمع بحارالانوار 'الخامع المیم'' (ص ۳۲۷مطبوعه نول کشور) میں لکھتے ہیں:

> '' خمرہ وہ چیز ہے جس پر سجدہ کرنے میں اب شیعوں کاعمل ہے۔'' تلخیص الصحاح (ص ۱۸) میں ہے:

· ' ' نخرہ چھوٹی چٹائی ہے کھجور کی چھال وغیرہ کی تھیلی بھراور بیدہ ہے جے اب شیعہ تجدہ کے لیے مخصوص قرار دیتے ہیں۔''

دونوں عبارتوں میں''اب'' کا مطلب سے ہے کہ خمرہ کا تذکرہ متفق علیہ احادیث میں ہے۔ ہے گرعمل اس پراب صرف شیعوں کا ہے۔

# احاديث إماميه من خُمره كالذكره

یدامرکی نمره جس کااحادیث المل سنت میں ذکر ہے ای قتم کی چیز ہے جس کوشیعہ سجدہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا درست سجھتے ہیں ،اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آئمہ المل بیت علیہم السلام کی احادیث میں بھی ''سجدہ گاہ'' کا ذکر خمرہ کے نام سے موجود ہے۔ چنانچ پھران بن اعین کی روایت

(امام محد باقر اورامام جعفر صادق ) دونوں میں سے ایک کی روایت ہے کہ میرے والد بزرگوار عموماً قالین پرخمرہ رکھ کر نماز پڑھتے تھے اور اس پر مجدہ کرتے تھے اور جب خمرہ موجود نہ ہوتا تو کچھ عگر یزے قالین پر بچھالیتے تھا اس جگہ جہاں مجدہ کریں۔'

اس مدیث کو کلین ؒ نے فروع کافی (۱۹۲۰) میں اور ﷺ طوی ؒ نے استبصار (جا اص میں درج فرمایا ہے۔ ﷺ طوی نے استبصار (جا ص میں درج فرمایا ہے۔ ﷺ طوی نے اس باب کا جوعنوان قرار دیا ہے اس سے میہ چاتا ہے۔ کیٹم والی چیز ہے جس پر صرف بیشانی رکھی جاتی ہے۔ چنا نچہ اس عنوان کے الفاظ میہ ہیں ۔'' باب ایسے شے پر تجدہ کے بیان میں جس پر باتی جسم نیس ہے۔'' ورسری حدیث صلی میں ہے:

"امام جعفر صادق" كا بيان ب كميرب پدر بزرگوار ف خره طلب فرمايا بجه

لانے میں دیر ہوئی تو آپ نے ایک مٹی مگریزے اٹھا کر انہیں فرش پر پھیلا دیا۔ پھر بحدہ فر مایا۔'' اسے بھی کلینی نے فروع کافی (ص ۱۹۵) میں درج فر مایا ہے۔ تیسری حدیث جو پہلے آپکی ہے۔ ہے اس میں ہے:

'' ہمارے ایک ساتھی نے امام محمد ہاقرؓ کے پاس خطا کھھا جس میں بو چھاتھا کہ اس خمرہ پر نمازے متعلق جومدینہ میں عام طورے ملاکرتی ہے۔''

اس سے بیر پہت چاتا ہے کہ خرہ کا رواج اس وقت عام طور پراتنا تھا کہ بازار میں عام طور پراتنا تھا کہ بازار میں عام طور پراسے ہدید کیاجا تا تھا۔

يتغمير خداصلى الثدعليهوآ لهوسلم كأعمل

علاوہ خمرہ کے جناب رسالت مآ ب کے سجدہ کے متعلق جوجو چیزیں وار دہوئی ہیں۔ وہ شیعی فقہ کے معیار سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں۔مثلاً صحیح بخاری (جلداول ص۱۶) باب من لم سیسے جہتہ وصلیٰ میں ہے:

''ابوسعیدخدری کابیان ہے کہ بیں نے پیغیر خدا کودیکھا کہ آپ نے کیلی مٹی پر مجدہ فرمایا اور اس کیلی مٹی کانشان میں نے آپ کی پیشانی پرمحسوس کیا۔''

سنن داری (مطبوعہ طبع نظامی کانپور) کتاب الصلوة (ص۱۹۹) میں ہے۔ دوانس کی ردایت ہے کہ حضرت پیٹم پر خدائے چٹائی پرنماز پڑھی۔'' میرصدیث جامع ترندی (مطبوعہ دبلی ۱۳۷۵ھ ۱۳۳۵) میں ابوسعید خدری نے قتل

ہوئی ہے اور اس کے درج کرنے کے بعد لکھاہے:

"اس بارے میں انس اور مغیرہ بن شعبہ ہے بھی روایتیں ہیں۔ ابوعیسی ترندی کہتے ہیں کہ ابوسعید کی حدیث حسن ہے اورا کٹر اہلِ علم کا اس پڑھل ہے۔"

کنزالعمال ملاعلی تقی (مطبوعه دائرة المعارف حیدراً با دُن ۴۵ ۲۱۲) میں ہے: ''جناب عائش فرماتی ہیں کہ (زمین پرنماز پڑھتے وقت) میں نے بھی نہیں دیکھا کہ رسول نے (زمین پر بیپٹانی کے رکھنے میں) کسی شئے کو درمیان میں رکھا ہولیعنی بجدہ میں '' مسلم نے اگر چاعوان قائم کیا ہے۔ ''باب جواز الجماعت فی النافلہ والصلاۃ علی حصر وخرہ وثوب وغیر ہا من الطاہرات' 'یعنی اس بیں ان چیز وں کے اندر جن پر بجدہ ہوسکتا ہے کیڑے کو بھی داخل کر دیا۔ گراس باب بیں جو حدیثیں تقل کی ہیں سیسب ان چیز وں سے متعلق بیں جوفقہ اہل ہیں تا کی بیت سیسب ان چیز وں سے متعلق مدیث او پر بیل جوفقہ اہل ہیں تا کی معلق حدیث او پر ورج ہوئی اور حسب ذیل حدیثیں ہیں:

''ائس بن ما لک کابیان ہے کہ ان کی دادی ملیکہ نے پینجبر خدا کو کھانے پر مدوکی جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت نے نوش فر مایا۔ پھر فر مایا۔ اٹھو تو بیس تم لوگوں کو نماز بھرا عت پڑھا دوں۔ اٹس کابیان ہے کہ بیس نے ایک چٹائی جو ہمارے یہاں تھی اٹھائی جو کثرت استعال سے سیاہ ہوگئ تھی۔ بیس نے اسے پائی سے دھویا پھر پیٹم پر خدا اس پر کھڑے ہوئے ، بیس اور تمیم ان کے بیچھے صف بنا کر کھڑے ہوئے اور بڑھیا (دادی) ہمارے بیچھے سے بیٹیبر خدا نے دو رکھت ہمارے ساتھ بجماعت پڑھیں۔ پھر تماز تمام کی۔''

اس مدیث یا اور حدیثوں کے بعض جزئیات قابلِ بحث ہوسکتے ہیں۔ مثلاً بینماز کون سی تھی؟ جو بجماعت ادا ہوئی ممکن ہے وہ کھا تا رات کا ہو۔ادر پیٹیبر خداً نے شب کو وہیں قیام فرما یا ہواور پھرمنج کی نماز اس طرح ادا ہوئی ہوگر راوی نے واقعہ کی بعض کڑیاں اپنے بیان میں نظر انداز کرویں۔

ان پہلوؤں سے قطع نظر کر کے دکھلا نامیہ ہے کہ مینماز اس اہتمام کے ساتھ جنائی پرادا ہوئی۔

"النس بن مالک کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت پیغیر خدا دنیا میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ اکثر نماز کا وقت آتا تھا جب آپ ہمارے مکان میں ہوتے تھے تو حضرت تھم دیتے تھے اس بچھونے کے لیے جس پرتشریف فرما ہوتے تھے تو اسے صاف کیا جاتا تھا۔ پھر پانی سے طاہر کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت نماز پڑھاتے تھے اور ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پچھونا کھور کی چھال کا تھا۔"

آخری الفاظ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بدام مسلم حیثیت رکھتا ہے کہ ہر پھوتے پر سجدہ نہیں ہوسکتا۔اس لئے کہ پچھوٹے کالفظ کئے کے بعد دفع دخل کی ضرورت محسوں ہوئی اور راوی نے بیتشر تک کردی کہ وہ بچھوٹا ایسا تھا جس پر سجدہ صحیح ہے۔ جامع ترندی (طاکانپوڑج اص ۵۳۰) میں ہے :

"اس بارے میں ابن عباس ہے بھی روایت وارد ہوئی ہے۔ ابوعیسی ارتر ندی کہتے ہیں کہ انسی کی حدیث حص صحیح ہے اور اکثر ایلِ علم کے یہاں اصحاب رسول میں اور ان کے بعد والوں میں اس بڑمل ہے۔

''الوسعيدخدري بروايت ہے كه وه حفرت پيغبرخداً كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو يكھا كه آپ ايك چٹائى پرنماز پڑھ رہے ہيں اوراى پر تجده فرماتے ہيں۔''

جامع تذى (جام ٥٣٥٥)يس ب

"معاذین جبل کی روایت ہے کہ جفرت پیغیر خدا" نماز کو باغوں میں پیند فرماتے

-0

ظاہر ہے کہ باغوں میں یا خالی زمین ہوگی باس پرسبزہ ہوگا تو وہ بھی نبا تات میں داخل

-

## زمین یاخاک سب سےافضل ہے

صحت نماز کے اعتبار سے جیسا کہ شیعہ اور سنی دونوں کے احادیث سے تابت ہوا نباتات پر بھی سجدہ بلاشہ درست ہے مگر رہ بھی متفقہ طور پر ثابت ہے کہ اصل زمین یا خاک کا درجہ سب سے مقدم ہے۔ چنا نچہ پہ تنقق علیہ حدیث میں ہے کہ حضرت نے فرمایا:۔ ''میرے لیے زمین محل مجدہ قرار دی گئی ہے اور مطہر بنائی گئی ہے۔'' تر فدی نے بھی اس حدیث کودرج کیا ہے (طود ملی ۲۵ ۱۱ ھے ۲۰) علامہ شوکانی نے نیل الاوطار (ج ۲ صفحہ ۱۰) میں کھا ہے: "اب حدیث سے ہادی نے بینتیجہ نکالا ہے کہ زمین کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ کرنا مکروہ

-م

اب طہارت جوزشن سے حاصل ہوتی ہے وہ بلاشہ تیم کی صورت میں اور تیم میں یہ سیقتی ہے کہ ذمین سے مراد خاک یا بلاواسطہ جے زمین کہ سکتے ہیں وہی ہے کیے نازشن پرفرش بچھا ہوا ہوتواس پر تیم نہیں ہوسکتا البقا محل مجد بھی جے کہا گیا ہے وہ زمین ہی ہے نہ یہ کہ ذمین پرکوئی چیز بھی رکھ دی جا سے تواس پر تجدہ صحح ہو۔

اس كے علاوہ حسب ذيل احاديث ملاحظه بول:

کنز العمال ملاعلی متقی (ج ۲ ص ۹۹) میں تر غدی کے حوالہ سے جناب ام سلمہ کی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا : اٹھوا ہے چیرہ کوخاک آلودہ کرو۔

"دوسرى روايت جونسائى اورمتدرك حاكم دونون سے بيہ كد:

''اے رباح اپنچ چرو کو خاک آلود کرو۔'' چرطبرانی کی جامع صغیر کے حوالہ سے جناب سلمان کی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا:

"ز من سے خاک آلود ہو کیونکہ وہتمہار ہے ساتھ بڑی مشفق و مہر بان ہے۔"

مندام احرك والدع بدالفاظ بن

" فوشنودى خداك ليائي چره كوخاك آلودكرو"

نیزمندعبدالرزاق کے حوالہ سے خالدالخذاک روایت مرسلیس ہے تہرب وجھاک۔ سیتی کی کتاب شعب الایمان میں ام الموثنین عائشہ کی روایت ہے جس میں سجدہ کی دعاوارد ہوئی ہے جس کا آغازیہ ہے۔ اس ذیل میں رہیلے قابلِ غور میں:

"میں اپنے چرے کوخاک میں آخشتہ کرتا ہوں اپنے مالک کے لیے اور میرے مالک کا بیرتی ہے کداسے تجدہ کیا جائے۔"

اس سے طاہر ہے کہ مجدہ کی مثالی شکل یہی ہے کہ چبرہ خاک میں آنفشتہ ہو۔ اس کنز العمال (۲۱۲) میں ابوقیم کے حوالہ سے جناب ام سلمہ کی روایت اس

45-

''انہوں نے بیان کیا کہ حضرت پیغیر خداً نے ہمارے ایک غلام کو جے افلح کہاجا تا تھا ملا حظہ فرمایا کہ وہ جب مجدہ کرتا ہے تو پھونکتا ہے (تا کہ خاک کے ذریے منتشر ہوجا کیں) آپ نے فرمایا' اے افلح اپنے چہرے کو خاک آلود ہونے دو۔''

بھرانبی سے اس طرح روایت ہے:

''طلحہ بن عبداللہ کے قلام ابوصالح کی روایت ہے کہ میں جناب ام سلمہ زوجہ پیٹمبر کے یہاں موجود تھا کہ ان کا ایک عزیز آ کر نماز پڑھنے لگا تو جب بجدہ میں گیا تو اس نے پھونک کر فاک کو ہٹایا تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرواس لیے کہ رسول خداً ہمارے ایک جبش غلام سے فرمایا کرتے تھے اے رہا جا سے چہرہ کو خاک آلودہ کیا کرو۔''

یہاں تک کہ زمین کے سخت گرم ہونے کی حالت میں بھی حضرت پینیم رخداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منے زمین پر کچھ بچھانے کی اجازت نہیں دی۔ جبیبا کہ المهم نف فقہ فد بہب الامام الثافعی مصنفہ ابوا کی شیرازی ابراہیم بن علی ابن بوسف فیروز آبادی (متوفی ۲۷۳ه) (مطبوعہ معرئج اص ۷۵) میں ہے:

ییٹانی زمین پررکھ کر سجدہ واجب ہے بنابر روایت عبداللہ بن عمر کہ حضرت بیٹیمبر فرانے فرمایا کہ جب تم سجدہ کروتوا پی بیٹائی زمین پرسکون کے ساتھ رکھواور کوے کی طرح سے مخوکس نہ مارا کرو۔''

چرلکھاہے:

"اگرکسی ایے شے پر بجدہ کرے جو پیشانی اور زیمن کے درمیان حائل ہوتو کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حباب بن ارث سے روایت کی ہے کہ ہم نے رسول خدا سے شکایت کی زیمن کی تپش کی جس سے ہماری پیشانیوں اور ہاتھوں کو گری سے اذیت ہوتی تھی تو حضرت نے ہماری شکایت کو دورکرنے کی کوئی صورت نہیں گے۔"

نهابية الحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذبب الامام الثافعي مصنفة شمل الدين محمد

بن شہاب الدین احد الرقمی (ج اص ۹ سام ۳۸ مس ہے:

''حباب بن ارت کی روایت ہے کہ ہم نے رسول خدا سے شکایت کی ریگ کی تپش کی جو ہماری پیشا نیوں اور ہاتھوں کومحسوس ہوتی تھی تو آپ نے ہماری شکایت دور نہیں فر مائی۔''

" تواگر بلاواسط زمین سے متصل ہونا بیشانی کا ضروری شہوتا تو آ ب بیطریقہ بتاتے کہ کیر اوغیرہ بیشانی کے نیچے رکھ لو۔"

ای بناپر صحاب و تا بعین وغیرہ متعدد حضرات کے بارے میں وار وہواہے کہ وہ زمین پر سجدہ کے پاند تھے اور کی دوسری چیز پر سجدہ کو پسنہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ نیل الاوطار شو کانی (ج مسلما) میں عبداللہ این مسعود کے بارے میں ہے کہ:

'' وہ سواز مین کے کسی چیز پرنماز نہیں پڑھتے تھے اور بحدہ نہیں کرتے تھے۔'' کنز العمال (ج مہم طبوعہ حیدر آباود کن ص ۱۱۱) میں جامع عبدالرزاق کے حوالہ ہے

درج كياب:

''عبدالكريم بن الى اميركا بيان ہے كه مجھے اطلاع ملى ہے كه حفرت ابو بكر "مجده كرتے تھے يانماز پڑھتے تھے توزمين پراور بيٹانی كوزمين تك پہنچاتے تھے۔''

جامع ترندی (مطبوعه دبلی ۱۳۳) میں چٹائی پرنماز پڑھنے کے علم کے بعد لکھاہے: ''اکثر اہلِ علم کاعمل اس پرہے مگر اہلِ علم کی ایک جماعت نے زمین پرنماز کو ستحی طور پر اختیار کیا ہے۔''

نیل الاوطار شوکانی (ج۲ صف۱) میں ہے:

''عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ زبین کے علاوہ کی بھی چیز پر سجدہ کرنا لیندنہ کرتے تھے اور ہادی اور امام مالک بھی کراہت کے قائل ہیں۔''

پرس ارہے:

"ابراہیم تخفی ہے منقول ہے کہ وہ نماز چٹائی پر پڑھتے تھے اور مجدہ ز مین پر کرتے

تق

فتحانباری (جام ۲۳۳) میں ہے:

''امام مالک کا تول تھا کہ میرے نزد کیک قالین وغیرہ پر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں جب کہ پیشانی اور دونوں ہاتھوں کوزمین پرر کھے۔''

موطاامام مالك (مطبوعه مطبع مصطفائي ١٠٩٥ ه ص ١٠٥) باب السنّة في السجو وميس

:ح

"عبدالله بن عمر کے متعلق روایت ہے کہ وہ جب بجدہ کرتے تھے تو اپنی دونوں اسلیوں کو ای سے بردگھتے تھے جس پر پیشانی رکھتے تھے۔ رادی کا بیان ہے کہ میں نے انہیں شدید سردی میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوا پی چاورے نکالتے ہیں کیماں تک کہ انہیں عگر بروں پر رکھیں۔ "

## نقطهُ افتر اق اور منشاءا ختلاف

اب تکشیعی اور سنی نظر نظر نقر میشیت سے بالکل متفق معلوم ہوتا ہے۔ بس اختلاف جونظر آتا ہے وہ کچھ نقیما کے اہل سنت کے اس فتو ہے سے کہ قالین یا لباس وغیرہ پر بجدہ جائز ہے گر جب اس کے ماخذ پرغور کیا جاتا ہے تو یہ پہند چلتا ہے کہ جباں اس کی اجازت وارد ہوئی ہے وہ اضطراری صورت سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس پر عام عملدر آمد کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حافظ تحدین اساعیل بخاری نے اپنی سیج جس اس باب کاعنوان ہی قرار دیا ہے:

عافظ و کی الثوب فی شدت الحر " باب بجدہ برلباس درصورت شدت گر ما" علامہ ابن چرعسقلانی فتح الباری (مطبوعہ دیلی سو جالا اول ص ۱۳۵۵) میں آسکی علامہ ابن چرعسقلانی فتح الباری (مطبوعہ دیلی سو جالا اول ص ۱۳۵۵) میں آسکی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس میں اشارہ ہے اس طرف کراصل تھم بلاداسط زیٹن پر تجدہ کرنے کا ہے کیونکہ کپڑے کے پھیلانے کومشر دط کیا گیا ہے عدم قدرت کے ساتھ۔" کنز العمال (جلد ماص ۱۲) مندانس میں ہے: "مہم لوگ رسول خدا کے ساتھ بخت گری میں نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم میں سے كوئى زمين پراپنامنەر كھنے كى قدرت نہيں ركھتا تھا توا بنا كپڑا بچھا كراس پرسجدہ كرتا تھا۔'' اس حدیث كو بحرالزائق شرح كنز الدقائق مصنفہ شُخ زین الدین المشہور بابن بخیم (مطبوعہ معرُنج اصے٣٣٠) بیں اس طرح نقل كياہے :

" بخاری وسلم دونوں کی حدیث ہے کہ ہم رسول کے ساتھ بخت گری میں نماز پڑھتے سے تو جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر ٹکانے کی قدرت اپنے میں محسوس نہیں کرتا تھا تو کیڑا کچھالیتا تھا اوراس پر بجدہ کرتا تھا۔''

ای بنا پر کنز العمال (ج ۲۳ مل ۲۱۲) میں این الی شیبدادر بینتی کی جمع الجوامع کے حوالہ سے درج ہے:

'' معزت عرنے کہا کہ جبتم میں ہے کوئی ایک گری سے اذیت محسوں کر ہے تواپنے گباس کے گوشہ پر مجدہ کر ہے۔''

دوسرى روايت ش آپكايةول ك

"جب گری امردی ہے تم ش کا کوئی بالکل مجود ہوت اپنے کیڑے پر بحدہ کرے۔"
ہیام بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ جیسا پہلے جناب حباب بن الارت کی روایت میں آپ کا ہے
کہ جب صحابہ نے رسول سے زمین کے تینے کے اذبیت بیان کی تو حضرت نے اس حالت میں بھی
کیڑے پر بحدہ کی اجازت نہیں دی تھی اور ان روایات میں جو درج ہے وہ خود صحابہ کا عمل ہے کہ
جب عمکن نہیں ہوتا تھا گری کی تیش سے زمین پر پیٹائی کا رکھنا تو ہم کیڑا بچھالیا کرتے تھے۔ اس
سے بھی بیر ظاہر ہے کہ جہاں تک عمکن ہوانسان کو کیڑے پر بجدہ نہیں کرنا چا ہے۔ چنانچہ علامہ تُن مضور علی ناصف خاید المامول فی شرح الیاج الحاصول (ج اص ۲۰) میں کھتے ہیں :

"ایک روایت میں ہے کہ جب ہم میں سے کوئی ایک قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اپنی پیشانی زمین پر کھا تھا کہ اپنی پیشانی زمین پر دکھو اپنا کیڑا بچھا کراس پر بجدہ کرتا تھا لہذا نماز کے لیے اپنے کیڑے پر بجدہ کرتا تھا لہذا نماز کے لیے اپنے کیڑے پر بجدہ کرتا تھا لہذا نماز نہیں ہے، سوائے اضطراری حالت کے اور بھی قول شافعی کا ہے، جس طرح پیشانی پر کوئی چیز ہوتو وہ اسے بٹانا بھی ضروری مجھتے ہیں۔"

چٹائی کےعلاوہ کی اور طرح کے فرش پر بحدہ کرنے کا جو ماخذ سمجھا گیا ہے دہ بھی ایک غلط نہی کی حیثیت رکھتا ہے جس پر علامہ نراق نے روشی ڈالی ہے۔ چٹانچے علامہ شو کانی نیل الاوطار (ج۲ص ۱۱) میں لکھتے ہیں:

''عراقی نے شرح ترقدی میں کہا ہے کہ مصنف یعنی ترفدی نے اس کی اس حدیث میں جو فرش پر مجدہ کے بارے میں ہے تفرقہ کردیا ہے اور دونوں کا الگ الگ باب قرار دیا ہے۔ حالانکہ ابن الی شیبہ نے اپنے سنن میں جو حدیث درج کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرش سے مراد بھی چٹائی ہی ہے۔ اس کے الفاظ ہیہ ہیں حدیث درج کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرش سے مراد بھی چٹائی ہی ہے۔ اس کے الفاظ ہیہ ہیں کہ حضرت ہارے فرش پر نماز پڑھتے تھے اور وہ ایک چٹائی تھی جے ہم لوگ پائی سے خوطہ کر لیتے تھے۔ عراق کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوا کہ انس کی مراد فرش کے لفظ سے بھی چٹائی ہی ہے اور بلاشبہ چٹائی پر فرش کا لفظ صادق آتا ہے اس لیے کہ وہ بھی ذھین پر بچھائی جاتی ہے۔ بلاشبہ چٹائی پر فرش کا لفظ صادق آتا ہے اس لیے کہ وہ بھی ذھین پر بچھائی جاتی ہے۔ امام شافعی کا میں مسلک کہ وہ کیڑے بر مجدہ جائز نہیں بچھتے سب بی نے قال کیا ہے۔ لیخی شرح کٹر الدقائق (ج اطبح لکھنوص ۸۲) میں یہ لکھنے کے بعد کہ تمامہ کے بیچ پر مجدہ کرنا مکروہ ہے۔ لکھا ہے۔

''شافعی کا قول ہے کہ بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ آنخضرت کا ارشاد ہے کہ اپنی پیشانی زمین پڑ شہراؤ۔ای طرح اگر کپڑے کے فاصل حصہ پر بجدہ کرے قواس میں بھی اختلاف ہے۔''

## مقضائ احتياط

فدکورہ بالانصوص اور کلمات علیائے امت سے ثابت ہوگیا کہ زیٹن یا چٹائی وغیرہ الن اشیاء پر جو نبا تات سے بنی ہوئی ہوں بجدہ باجماع امت سے وررست بلکہ افضل ہے۔ کین لباس یا کسی دوسری نوعیت کے فرش پر جو نبا تات سے بناہوا نہ ہو سجدہ کرنافقہ اہل بیت علیم السلام کے لحاظ سے قطعاً نا جائز اور باطل ہے اور انکہ فقہ اہل سنت میں سے بھی امام شافعی کے نزویک نا جائز ہوں کے نزویک نا جائز ہیں ال کے خیال میں بھی مرجوح ضرور ہے۔ نا جائز ہیں ال کے خیال میں بھی مرجوح ضرور ہے۔ اب اصولی فقہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نظمے گا کہ زمین یا چٹائی پر بجدہ کرنے

میں براَت ذم قطعی طور پر ہے اوراس کے خلاف کسی چیز پر سجدہ کرنے میں براَت ذمہ کا یقین نہیں کیا جاسکتا لہٰذا جو لوگ قطعی طور پر اے باطل نہیں بھی سمجھ سکتے ان کے لحاظ ہے بھی کم از کم مقتضائے احتیاط وہی ہے جس پر فقہ جعفری کے پیروُوں کاعمل ہے۔

## عملى اختلاف كيول؟

گزشته بیانات سے معلوم ہوا کہ نظری حیثیت سے اس مسلمیں شیعہ تنی کا چندال اختلاف نیس ہے لیکن بھیبی ہے مسلمانوں کے درمیان بہت ی باتوں میں آپس کی منافرت نے عملی افتراق کی ظیج کو وسعت دے دی۔ چنانچے عوام نے بہت ی باتوں کو جنہیں دیکھا کہ دوسرافرقداس كازياده پابند ہے اپنی انفراديت اورامتياز كى خاطرترك كرديا۔ جيسے عام الل سنت نے صلو ة على الآل اور نماز ميں سورة حمد كے ساتھ بسم الله يوجة كوشيعوں سے اپني عليحد كى ثابت کرنے کے یے چھوڑ دیا جس کی تصریح علائے جمہور کے اقوال میں ملتی ہے اور شیعوں نے او قات فضیلت میں علیحدہ علیحدہ نماز پنج گانہ پڑھنے کو ترک کردیا جبکہ علمائے شیعہ کے کتب میں الگ الگ اوقات درج ہوتے ہیں ویسے ہی اہلست عوام نے سیمجھ لیا کر بحدہ کے لیے خاک وغیرہ کا اہتمام شیعوں کا شعار خاص ہے لہذا ہم کو اس سے الگ رہنا جا ہے ادرعلاء نے بھی اس سے پہیز شروع کردیا۔اس اندیشمیں کے وام ہم پرتشیق کا الزام عائد کردیں گے۔اس کے لیے آخر كلام مين متدوستان كمشهورابل حديث عالم جناب وحيدالزمان صاحب حيدرآ بادى كااقتباس ورج کیاجاتا ہے جس کے بعد فقاب خفا کا کوئی تار باتی نہیں رہتاوہ اپنی کتاب انوار اللغتہ یارہ مفتم (ص٨١٨) من تحريفرمات بين:

"ناولینی الخمرة من المسجد" "ذرامسجد میں سے تجدہ گاہ جھے کوا شاد ہے۔"

یہ تخضرت نے بی بی ام سلمٹ فرمایا۔ وہ چین کی حالت میں تھیں فرہ وہ چیوٹا ٹکڑا

بور یے کا یا تھجور کے چوں سے بنا ہوا جس پر تجدہ میں آ دمی کا سر فقط آ سکتا ہے۔ ایک روایت
میں یوں ہے کہ چوہے نے چراغ کی بتی تھنے کر آ تخضرت کے اس خمرہ پر ڈال دی جس پر آپ

میں یوں ہے کہ چوہے نے چراغ کی بتی تھنے کر آ تخضرت کے اس خمرہ پر ڈال دی جس پر آپ

بیٹھے ہوئے تھے اور ایک درہم برابر وہ جل گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خمرہ بڑے کو بھی

کتے ہیں۔ ابن اثیر نے شرح جامع الاصول میں کہا کہ ٹمرہ تجدہ گاہ ہے جس پر ہمارے زمانہ میں شیعہ تجدہ کیا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس حدیث سے تجدہ گاہ رکھنا مسنون تھہرا اور جن لوگوں نے اس سے تع کیا ہے اور رافضوں کا طریق قرار دیا ہے ان کا قول صحیح نہیں ہے۔ میں تو بھی بھی انباع سنت کے لیے پکھا جو پور ہے سے بنا ہوتا ہے بجائے تجدہ گاہ کے رکھ کراس پر تجدہ کرتا ہوں ادر جا ہلوں کے طعن و شنع کی کچھ پروانمیں کرتا ہمیں سنب رسول اللہ معن قشنع کی کچھ پروانمیں کرتا ہمیں سنب رسول اللہ معن عرض ہے کوئی رافضی کے یا خارجی پر ایکا کرے۔ "

جبداس وقت عام رجان بہہ کہ مسلمانوں کی آپس کی خلیج جہاں تک ممکن ہو کم کرنا چاہئے اور اس کے لیے مصر میں ادارۃ القریب الفرق الاسلامیہ قائم ہوا ہے تو الی حقیقوں کا نمایاں کرناعلاء کا بہت بردافریضہ تا کہ غلط تو ہمات کی بنا پر جو بلا وجہ کے اختلافات پیدا ہوئے بیں ان کا استیصال ہوجائے۔

و ما اريد الا صلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب-



التاس مروة فحمائ تام مروش ١١٥) يكم واخلال مين ۱۳)سیاصین مهای فرحت ا] المعدول ٢٧) سيرمتاز حين ۱۳) ييكم دسيد جعفر على رضوي الما ملامه ملتي

۵۱)سيدنظام حين زيدي ١٤) يكرويداخر ماى JE (7) 17) Jack (14

OFF WIN ٣٠)سيرمظارهنيان ۳۱)میدباسانسین نتوی 19)سيدمبارك رضا ٣٧) فالم في الدين ۲۰)سيد تبنيت ديدرنتوي

١٣١) فريديكم

۳۳)سیدنامرفی زیدی ١١) يتكهوم ذا تقدياهم ۲۲)سيدوريدرويدي ۲۲)سيد باقرعلى رضوي

۸) ييکم دسيدهلي حيدروضوي ٩) يگهريدسيانسن

۱۰) تیکم دسید مردان مسین جعفری

ال) يم دسيد فإرضين けんりょうい ۲۳) تیگه دسید باسدهسین

۲۴)سيدعرفان حيدروضوي

١١) يَكُم ومرزا لوحيالي

٤) يكروسيدمنا امير

٣] علامدسيد كل تق سا)سيده رشوبيغالون ۵] تیکم دسیدها بدخی رشوی ٢٩) سيده دخيرسلطال ۲) تیکم دسیدا حدیلی رضوی

٣] طامرا تليرضين